



#### اصلاح

اصلاح کا مطلب ہے "نظم و با قاعدگی پیدا کرنا" اوراس کا الٹ فساد ہے۔
اصلاح اور فساد کا ایک متضاد جوڑ ابناتی ہیں جن کا ذکر قر آن اور دیگر الہامی کتابوں
میں اکثر آیا ہے۔ متضاد زوج جو کہ اعتقادی اور اجتماعی اصطلاحوں کے لئے
استعال ہوتے ہیں ان کو اگر آ منے سامنے رکھا جائے تو مطالب کے ہجھنے میں آسانی
ہوتی ہے مثلاً ہم یہ متضاد زوج سنتے ہیں تو حید وشرک ایمان و کفر ہدایت و صلالت عدل وظلم نیر وشر اطاعت و معصیت شکر و کفران اتحاد و اختلاف نیبت اور
شہادت علمیت و یے ملمی تقوی فسق "کبر وانکسار وغیرہ۔

یجومتفاد اصطلاحیں ایک دوسرے کے معنی کی وضاحت کر کے مثبت اور منفی پہلوکا اظہار کرتی ہیں اصلاح اور فساداسی قسم کی اصطلاحیں ہیں قرآن میں اصلاح کا بعض دفعہ دوافراد کے رابطہ میں (اصلاح ذات البین) استعمال ہوا ہے بعض دفعہ خاندانی ماحول کے متعلق اور بعض دفعہ وسیع تر معاشرتی ماحول کے متعلق جو کہ اس وقت میرے بیش نظر ہے اور اس کا قرآن کی کئی سورتوں میں ذکر ہے (سورہ کا بعد سورہ اعراف ۵۲ معاشر تی معاشرتی ماحول کے بعد

جب میں اس مضمون میں لفظ اصلاح استعمال کروں گا تو میرا مقصد معاشرے کی سطح پراصلاح ہوگا یعنی اصلاح معاشرہ ہوگا۔

قرآن نے پیغمبروں کومصلح قرار دیا ہے جیسے کہ حضرت شعیب ا (ع) نے فرمایا:

ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب

"میں اپنی استطاعت کے آخری امکان تک صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں' میری کامیا بی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے' میں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔"

اس کے برعکس قرآن منافق مصلحتوں کی شخق سے سرزنش کرتا ہے قرآن میں واردہے کہ

واذا قليللهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون

"اگران کو بتایا جائے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ' تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو صرف اصلاح کررہے ہیں' ہرگز ایسانہیں! وہ تو زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں اورخوداس کو محسوس نہیں کرتے۔" بلاشک اصلاح اسلام کی روح ہے ہر مسلمان کا شیت مسلمان اصلاح کا طالب ہے اور وہ لاشعوری طور پر اصلاح کا طرفدار ہے قرآن میں اصلاح کی چاہت پیغمبری کا جزو ہے اور اس کی اہمیت "امر بالمعروف و نہی عن المنکر "جیسی ہے چوکہ اسلام کی اجتماعی تعلیمات کا ایک رکن ہے۔ ہر امر بالمعروف و نہی عن المنکر اجتماعی اطلاح کے ذمرے میں نہیں آتا 'لیکن اجتماعی اصلاح ان تمام امور پر محیط ہے جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں آتے ہیں' لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہروہ مسلمان جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے زمرے میں محتاط ہوتا ہے وہ اجتماعی اصلاح کے بارے میں محتاط ہوتا ہے۔

یہ امر قابل صدستائش اور باعث مسرت ہے کہ دور جدید میں اجتماعی اصلاح کے بار ہے لوگوں میں احساس پیدا ہور ہاہے کین اس رجمان میں کچھافراط و بے اعتدالی پیدا ہوگئی ہے کہ وہ تمام خدمات جواجتماعی اصلاح کے علاوہ پیش کی گئ ان کی اہمیت کو گھٹادیا گیا 'ہر خدمت کواجتماعی اصلاح کے زمرے میں پر کھا جاتا ہے اور انسان کی اہمیت کا اندازہ ان امور سے لگایا جاتا ہے جو کہ وہ اجتماعی اصلاح کے لئے سرانجام دیتا ہے نیمانداز فکر سے خہیں ہے اجتماعی اصلاح یقینا سوسائٹی کی ایک خدمت ہے کیکن بیہ ہر خدمت اجتماعی اصلاح ہوئی دق اور خدمت ہے کیکن بیہ ضروری نہیں کہ ہر خدمت اجتماعی اصلاح ہوئی دق اور

سرطان کے علاج کی ایجاد خدمت تو ہے لیکن اصلاح نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر جو مجھ سے لے کرشام تک بہاروں کا علاج کرتا ہے اس نے اجتماعی خدمت تو کی ہے لیکن اجتماعی اصلاح نہیں کی' کیونکہ اجتماعی اصلاح کے سلسلے میں معاشرہ کو ایک مخصوص سمت کی طرف موڑ ناایک ڈاکٹر کے بس میں نہیں ہے کیکن ان کی اس خدمت کو کہ وہ اجتماعی اصلاح کے زمرے میں نہیں آتی' کوئی اہمیت نہ دینا بھی قطعاً صحیح نہیں ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری اور صدر المتالحین کی خدمات عظیم تر ہیں کیکن ان کے کام كواصلاح اوران كوصلح كا درجهٰ بين ديا گيا' مثلاً تفسير مجمع البيان جو كه نوسال پهلے کھی گئی اوراس سے ہزاروں انسانوں نے استفادہ کیا' بے شک ایک کدمت ہے' لیکن اصلاح اجتماع کے زمرے میں نہیں آتی ' بدایک ایسی خدمت ہے جو کہ ایک عالم نے عالم تنہائی میں سرانجام دی۔ کئی ایسے مواقع ہیں کہ کچھ اشخاص نے اپنی ذاتی نیک اورمثالی زند گیوں میں نا قابل فراموش خد مات انجام دیں کیکن انہوں نے معاشرے کی اصلاحی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا 'لہٰذا نیک لوگ ایک مصلح کی طرح سوسائٹی کے لئے بہت اہمیت رکھتے ہیں' کیونکہ وہ مصلح نہ کہلوانے کے یا وجود خدمت کرتے ہیں۔

مندرجہ ذیل جملے میں نے نہج البلاغہ سے ماخوذ کئے ہیں حضرت علی علیہ السلام

نے اپنی حیثیت اجماعی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر ایک مصلح کی صورت میں بہنچوائی ہے۔

# حضرت علی (ع)

"اے خدایا! توخوب جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا! میرامقصد طاقت کا اظہار اور ذاتی مفاد کا حصول نہیں تھا بلکہ تمہارے ان امور کا احیاء تھا جو آپ کی طرف لے جانی والی شاہراہ کے سنگ میل ہیں' اس سے تمہارے شہروں میں دیر پا اور نمایاں اصلاح کرنامقصود تھا تا کہ رسوا اور کچلی ہوئی انسانیت کو تحفظ مل سکے اور تمہارے ان احکامات کوجن کی پرورش نہیں کی گئی شدت کے ساتھ نا فذکر نا تھا۔"

امام حسین علیہ السلام نے بھی دورمعاویہ میں دورانِ جج ایک بڑے اجتماع میں جو اہم صحابہ پر مشتمل تھا'اپنے والد کے درجہ بالا دیئے ہوئے کلمات دہرائے اور اپنا کردار بحیثیت صلح آشکارا کیا۔

امام حسین علیه السلام نے اپنے بھائی محمد ابن حفیہ کے نام وصیت نامہ میں ایک مصلح کی حیثیت سے اپنے اصلاحی کا مول کی تشریح کی ان میں فرمایا:
انی لحد اخرج اشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً انما خرجت

لطلب الاصلاح في امة جدى اريدان امر بالمعروف و انهى عن المنكر و آسير بسيرة جدى وابي

"میراانقلاب ذاتی مفاد کے لئے فساد وظلم کرنانہیں' بلکہ میں نے جدامجدا کی امت کی اصلاح کا بیڑااٹھا یا ہے' میراارادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پیچان کرانااور میرامقصدا پنے والداور دادا کی سیرت پر چلنا ہے۔"

# اسلامی تاریخ میں اصلاحی تحریکییں

آئمہ ہدیٰا(ع) کی زندگیاں تعلیمات ٔ رہبری اوراجماعی اصلاح کی غمازی کرتی ہیں ان کےعلاوہ ہم اسلامی تاریخ میں اور بھی کئی اصلاحی تحریکییں دیکھتے ہیں ' کیکن چونکہ ان تحریکوں کامفصل مطالعہ نہیں کیا گیا' اس سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ ایک جمود کا شکارر ہی ہے اوراصلاحی تحریکییں نا پید ہیں۔

ہزاروں سال پہلے مسلمانوں کے اذہان میں ایک خیال ابھر ا(پہلے سنیوں میں ' پھر شیعوں میں ) کہ ہرصدی کے شروع میں ایک"مجدد" کا دین کے احیاء کے لئے ظہور ہوتا رہا ہے۔ سنیوں نے اس روایت کو ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ ہرصدی کے آخر میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو خدا کے دین کی تجدید کراتا ہے 'اگر جے اس روایت کی پختگی اور تاریخی ثبوت کا تعین نہیں ہوسکتا' لیکن مسلمان عمومی طور پراس بات کے متعلق یقین کے ساتھ تو قعات رکھتے ہیں اور ہرصدی میں ایک یا ایک سے زیادہ صلح رونما ہوتے رہے ہیں۔ عملی طور پر بیصرف اورصرف اصلاح تحریکیں رہی ہیں۔ اس لئے اصلاح 'مصلح' اصلاحی تحریکیں اور حال ہی میں استعمال ہونے والا لفظ" مذہبی خیالات کی تجدید" وہ الفاظ ہیں جن سے مسلمانوں کے کان مانوس ہیں۔

اسلامی تاریخ میں اصلاحی تحریکوں کا بغور مطالعہ اور ان کاعملی تجزیدان کے لئے مفید اور تو ی ثابت ہوسکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایسے باصلاحیت افراد بیر کام کر گزریں گے اور اپنے مطالعہ اور علمی تحقیق کے نتائج خواہش مند افراد کے سامنے پیش کریں گے۔

یے ظاہر ہے کہ وہ تمام تحریکیں جن کا مقصد اصلاح ہوا یک ہی طرح کی نہیں رہی ہیں ابعض الیی تھیں کہ ان کا بنیا دی مقصد اصلاح تھا اور اس طرح وہ قدرتی طور پر اصلاح تھیں 'کچھالیی تھیں جنہوں نے اصلاح لانے کی آٹر میں فساد ہر پا کیا اور کچھالیی بھی تھیں جو کہ شروع میں اصلاحی پہلو لے کر ابھریں لیکن بعد میں اسپنے راستے سے بھٹک گئیں۔

عثانیوں اور عباسیوں کے ادوار میں علویوں کا ابھر نابھی اصلاح کا قیام تھا۔
اس کے برعکس با بک خرم دین اوراس قسم کی دیگر تحریکیں اتنی ہے ہودہ اور غلاظت اور کثافت اور آلودگی میں ڈونی ہوئی تھیں کہ اسلام کوان کی وجہ سے کافی نقصان بہنچا ان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں عباسیوں کی ظالمانہ حکومت کے خلاف نفرت اور غصہ کم ہوگیا 'ان تحریکوں کا مقصد شاید عباسیوں کی حکومت کو دوام دینا تھا۔ حقیقت میں ان تحریکوں نے عباسیوں کومواقع فراہم کئے۔ شعوبہ کی تحریک کا تھا۔ حقیقت میں ان کیونکہ ہے ہم امویوں کی تفریق کی پالیسی کے خلاف تھی اور ان کا نعرہ تھا:

یا یها الناس انا خلقنا کم من ذکر و انتی و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم

چونکہ شعوبیہ تفریق کی پالیسی کےخلاف سے لہذاان کو" اہل التسومیہ" سے پکارا گیا اور ان کا نعرہ قرآن کی مندرجہ بالا آیت تھا' لہذا شعوبیہ کہلائے جانے گئے کین بدشمتی سے وہ خود اس بات کا شکار ہو گئے جس کے خلاف انہوں نے علم انقلاب بلند کیا تھا' یعنی وہ نسل اور قوم کی تفریق میں مبتلا ہو گئے'ان کے اس ممل نے عباسیوں کو ایک اور موقع فراہم کیا' شاید عباسیوں نے ایک گھنا وئی سازش کی اور ایرانیوں کو اسلامی عدل کے راستے سے ہٹا کرایرانی نسل پرستی کے چکر میں ڈال

دیا۔ تاریخ میں شعوبیہ کے انتہائی گروپ نے جس شدت کے ساتھ عباسیوں کی حمایت کی ہے وہ اس مفروضے کو تقویت دیتا ہے۔

اسلامی تحریکیس بچه صرف فکری تھیں' بچھاجتا می اور بعض فکری اوراجتا می دونوں بہلو لئے ہوئے تھیں' غزالی کی تحریک صرف ایک فکری تحریک تھی اس کے خیال میں اسلامی علوم اور اسلامی خیالات آسیب زدہ تھے۔اس لئے اس نے "احیاء علوم دین" پر کام کیا' علویوں اور سربداروں کی تحریکیں حکومت وقت کے خلاف اجتماعی تحریکیں تھیں' اخوان الصفا کی تحریک فکری اور اجتماعی دونوں حیثیتوں میں تھی۔ او پر دی گئی تحریکوں میں چندتر قی پہند تھیں اور بچھ دوسری' مثلاً اشعری چوتھی صدی میں اور اخباریگری (شیعوں میں) دسویں صدی میں اور وہائی تحریک بارہویں صدی میں صدی میں صدی میں صدی میں اور وہائی تحریک بارہویں صدی میں صدی میں صدی میں صدی میں میں خور کیکیں تھیں۔

ان تمام تحریکوں کے جوعملی یا فکری ہیں یا ترقی پسند اور رجعت پسند ہیں بغور مطالعہ اور وسیع تحقیق کی ضرورت ہے ان کا مطالعہ اس وجہ سے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ حال ہی میں کچھ موقع پرستوں نے موجودہ خلاسے فائدہ اٹھا یا اور انہوں نے اسلامی تاریخ میں تحریکوں کا تجزیہ ذہن میں پہلے سے طے شدہ" مقصد" اور" قیاس" کے تحت کرنے کی کوشش کی تا کہ اپنی عالمانہ رائے ناسمجھ لوگوں کے اور" قیاس" کے تحت کرنے کی کوشش کی تا کہ اپنی عالمانہ رائے ناسمجھ لوگوں کے

### سامنے پیش کرسکیں۔

اس وفت ہم ایک مخضر جائزہ میں ان اسلامی تحریکوں کا تذکرہ کریں گئے جو بچھلے ایک سوسال سے چل رہی ہیں کیونکہ یہ دور ہماری موجودہ زندگی کے قریب ترہے ہماری کوشش بیم معلوم کرنا ہوگا کہ ان تحریکوں نے کیا اثرات مرتب کئے ہیں۔
ہماری کوشش بیم معلوم کرنا ہوگا کہ ان تحریکوں نے کیا اثرات مرتب کئے ہیں۔
تیر ہویں صدی ہجری کے دوسر نے نصف میں اور انیسویں صدی عیسوی میں ایران مصر شام کبنان شالی افریقۂ ترکی افغانستان اور ہندوستان میں اسلاسی تحریکیں چلائی گئی ہیں وہ لوگ جنہوں نے مصلح ہونے کا دعوی کیا اور اصلاح کرنے تحریکیں چلائی گئی ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسلح ہونے کا دعوی کیا اور اصلاح کرنے سے ہیں نیم خیرا ہوتے رہے ہیں نیم تحریک مغرب کی سیاسی تحریکیں صدیوں کے جمود کے بعد شروع ہوئیں نیم صدیوں کے جمود کے بعد شروع ہوئیں نیم سی حد تک مغرب کی سیاسی اقتصادی اور تہذیبی نو آبادیاتی پالیسیوں کے خلاف تھیں اور اسلامی دنیا میں احیاء اور بعثت ثانی شار کی گئی ہیں۔

### سيدجمال الدين

پچھلے ایک سوسال کی تحریک کے سلسلے کی بنیادی حیثیت جمال الدین اسد آبادی ہون عام" افغانی" کی ہے' یہ وہی شخصیت تھی جس نے اسلامی حکومت کو ضرورت اصلاح اورتشکیل نو کے لئے جگایا اور مسلمانوں میں معاشرتی برائیوں کو آشکارا کیااوران کواصلاح کاراستہ دکھا کران برائیوں کی اصلاح کاراستہ دکھایا۔
اگر چیسید کے بارے میں بہت کچھ کھااور کہا جاچکا ہے لیکن ان کے فلسفہ اصلاح کے بارے میں بہت کم بتایا گیاہے یا شاید میں نے اس کے فلسفے کے بارے میں سنا اور جانا نہیں ہے تاہم یہ معلوم کرنے سے کافی فائدہ ہوگا کہ سید نے اسلامی معاشرہ کی کن برائیوں کی تشخیص کی ہے اور ان کا کیا علاج تجویز کیا' نیز اپنے فلسفہ اصلاح کے مقاصد کے حصول کی خاطر کون سے راستے اختیار کئے۔

جس تحریک کی انہوں نے ابتداء کی وہ اپنی وسعت کے لحاظ سے فکری اور اجتماعی تھی جہاں وہ مسلمانوں کے خیالات میں تجدید چاہتے ہیں وہاں وہ نظام زندگی میں بھی احیاء چاہتے ہیں۔انہوں نے اپنے آپ کوایک شہزایک ملک حتیٰ کہ ایک براعظم تک محدود نہیں رکھا۔ ہر ملک میں تھوڑ اقتوڑ اوقت گزار کر انہوں نے ایشیاء 'یورپ اور افریقہ کے طول وعرض میں سفر کیا' جس ملک میں بھی وہ گئے وہاں پرلوگوں کے مختلف طبقات کے ساتھا پنی روحانی وابستگی کافی حد تک استوار کی' حتیٰ کہ بچھ ممالک کے فوجی یونٹوں میں وخل اندازی کی تا کہ افواج میں اثر ورسوخ پیدا کہ کے مات کے ایک کیا جائے۔

سید نے بہت سے اسلامی ملکوں کا دورہ کر کے قریبی مشاہدہ کیا جس سے انہیں

ان ملکوں کے بارے زیادہ آگاہی ہوئی'اس سے ان کوموقع ملا کہ ان ملکوں کی پیچید گیوں کو شمچھے اور وہاں کی قابل عزت شخصیتوں کا گہرامطالعہ کیا'تمام دنیا کا دورہ اورخصوصاً پورپ میں ان کازیادہ وفت گزار نااس سلسلے میں کارآ مد ثابت ہوا کہ ترقی یا فتہ ممالک میں کیا ہورہا ہے اور پورپ کی تہذیب کو سمجھنے اور پورپی لیڈروں کے ارا دوں کو بھانینے میں ممدومعاون ثابت ہوا۔ اپنی کوشش اور مشن کے دوران میں سید نے اپنے زمانے اور دنیا کوسمجھا اور اسلامی مما لک کا مناسب اور تیجے علاج بھی دریافت کیا جس کے لئے انہوں نے اپنامشن شروع کیا تھا۔ سید کے نز دیک اندرونی استبداد اور بیرونی استعار دواہم اور توجہ طلب برائیاں تھیں جن سے اسلامی معاشرہ بری طرح متاثر ہورہا ہے انہوں نے ان کے خاتمہ کے لئے کوششیں کیں اور بالآخراپیغمشن کی خاطر جان دے دی وہ بیضروری اور ناگزیر سمجھتے تھے کہان دوتیاہ کن اساب کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلمانوں میں سیاسی بیداری ہواوروہ سیاست میں بھر پورحصہ کیں۔

ا پنی کھوئی ہوئی عظمت کی بحالی اور دنیامیں پروقار مقام حاصل کرنے کے لئے کہ مسلمان بحاطور پراس کے اہل ہیں 'سیداس کونا گزیر سمجھتے تھے کہ وہ اصلی اسلام کی طرف پلٹیں' حقیقت میں وہ مسلمانوں کے نیم مردہ بدن میں نئی روح پھونکنا

چاہتے تھے۔تجدیدی پہلی شرط میہ ہے کہ بدعنوانی کوختم کر کے نظیم نو کی جائے اور پھر مسلمانوں میں اتحاد پیدا کیا جائے انہوں نے محسوس کیا کہ استعاریت آشکارا اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے مذہبی اورغیر مذہبی نفاق وانتشار کا جج بورہی ہے انہوں نے ان چھے ہوئے عزائم کوواضح کیا۔

### سيدكى دوخصوصيات

سیدگی پہلی خصوصیت ہے ہے کہ وہ شیعہ اور سی دونوں سوسائیوں کا بہت قریبی علم رکھتے تھے۔ وہ رکھتے تھے لہذا وہ سی اور شیعہ دونوں معاشر وں کے فرق پر مکمل عبورر کھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سی معاشرہ ایک آزاد اور خود مختار ادارہ نہیں ہے اور وہ استبدادی اور استعاری طاقتوں کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ سنیوں کے مذہبی علماء کا طبقہ حکومتوں سے وابستہ رہا ہے اور وہ صدیوں سے حکومت کوسوسائی کا "اولوالام" کہتا چلا آیا ہے اس لئے سی معاشرے کے مذہبی علماء کو وہ نظر انداز کر دیتے تھے اور براہ راست عوام سے رابطرر کھتے تھے۔ ان کے خیال میں سی مذہبی علماء میں یہ صلاحیت پیدا نہ ہوسکی کہ وہ نو آبادیا تی نظام اور استحصال کے خلاف کوئی محاذ بنا سکیں اور اس سلسلے میں ان کا کوئی کردار نہیں۔

لیکن شیعی مذہبی علماء ایک آزادادارہ کی حیثیت سے واضح امتیاز کے ساتھ ایک قومی طاقت ہیں'ان کاعوام کے ساتھ گہرار شتہ رہااور ہمیشہ حکام کے استبداد کو چیلنج کرتے رہے ہیں'اس لئے سید جمال نے سب سے پہلے شیعہ سوسائٹی کے علماء سے اپیل کی ۔انہوں نے اپنی مہم کا آغاز ذی فہم لوگوں سے کیااور فیصلہ کیا کہ یہی وہ طبقہ ہے کہ ہرآ مراور نوآبادیت کے خلاف جنگ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔

ان خطوط کی عبارت جو انہوں نے شیعہ علماء کو کھی' خصوصاً مرحوم حاجی میرزا ان خطوط کی عبارت جو انہوں نے شیعہ علماء کو کھی' خصوصاً مرحوم حاجی میرزا شیرازی اور کئی وہ قرار دادیں جو انہوں نے شہران' مشہد' اصفہان' تبریز' شیراز اور دوسری مذہبی جگہوں کے خدا پرست اہم شخصیات کو جیجیں' اس امرکی کھل کے دوخا حت کرتی ہیں۔

سید جمال سمجھ گئے تھے کہ گوکٹ میعی مذہبی علماء میں سے چند نے اپنے وقت میں استبدادی طاقتوں کے ساتھ روابط جوڑ ہے 'لیکن انہوں نے معاشر ہے' عوام اور مذہب سے بھی اپنارشتہ قائم رکھا' دشمنوں کے کیمپول سے اپنے عوام کی خدمت کی' مذہب سے بھی اپنارشتہ قائم رکھا' دشمنوں کے کیمپول سے اپنے عوام کی خدمت کی' تاہم کچھ ایسے لوت تھے جو یقینا اغیار کے بہت قریب چلے گئے' لیکن بہت ہی مختصر تھے۔ تاریخ سے واضح ہے کہ عموماً شیعوں نے اپنے مذہبی علماء سے اپنا مذہبی رشتہ بین افرا۔

سید جمال کے مشن نے شیعی مذہبی علماء کے طبقے پر کافی اثرات مرتب کئے چاہے وہ تمبا کو تحریک ہوجس میں شیعہ علماء نے اندرونی استبداد اور بیرونی استعاریت کے خلاف ایک طوفان کھڑا کیا یا آئین حکومت کے قیام کی تحریک ہو اوراس میں بھی شیعہ علماء کی رہبری اور تائید موجود تھی۔

تاریخ میں بینہیں ملتا کہ سید جمال الدین نے جو کہ ایک انقلابی مسلمان سے شیر شیری علماء کو کمز وراور بیت کیا ہو ٔ حالانکہ بعض لاعلمی اور نا واقفیت کے نتیج میں ان کو کافی تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔

(نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیات ایران ٔ تالیف حامد الگیارُ ترجمه: ابوالقاسم سری)

جناب محيط طباطبائي لكصن بين كه

"سید نے اپنے بورپ کے پہلے دورہ میں جب وہ وہاں "عروۃ الوُقی" رسالہ کالنا چاہتے سے نیم میں کیا کہ روحانی لوگوں میں اصلاح لانے کی قوت موجود ہے اس بات کو انہوں نے ایک خط میں واضح کیا جو انہوں نے مصر میں مقیم ایک ایرانی بنام داغستانی کو کھا (حکومت کو دھو کہ دینے کے لئے انہوں نے اپنا جعلی نام داغستانی رکھا ہوا تھا) اس میں انہوں نے فرمایا کہ علمائے ایران نے اپنے فرائض داغستانی رکھا ہوا تھا) اس میں انہوں نے فرمایا کہ علمائے ایران نے اپنے فرائض

کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی ہے اور یہ ایرانی حکومت ہے جوعوام کے لئے مشکلات پیدا کررہی ہےاوران کے زوال اور تباہی کا سبب بن رہی ہے۔تہران میں موجود گی کے وقت علماء کےخلاف کوئی بات نہیں کی' جو کہان کے مزاج پر گراں گز رے اس کے برعکس انہوں نے علماء کے ساتھ قریبی روابط رکھے۔انہوں نے ایک رساله" پنچیریه" شائع کیا'اس کاعر بی ترجمه بیروت میں ہوااور حیوب کرتقسیم بھی ہوا۔ایران آنے پر وہ اس رسالہ کی کچھ کا پیاں اپنے ساتھ لائے اوریہاں صاحبان علم و دانش میں تقسیم کیں مذہبی اسا تذہ کے ساتھ ملاقات کے دوران شعوری اور لاشعوری طوریراس بات کا خیال رکھا کهغروروخودیپندی کااحساس نه ہونے یائے سناہے کہ جب سیدنے مرحوم جناب جلوہ سے پہلی ملا قات کی توانہوں نے اس بات کے یو چھنے پر کہ"سیدمصر میں شیخ (ابوعلی سینا) کے کلمات پر درس دیتا ہے۔"نفی میں جواب دیا' تا کہ جلوہ ان کی بات سے شتعل نہ ہوں۔" (نقش سيد جمال الدين دربيداري مشرق زمين ص ٣٩–٠، ٣٠) سید جمال کی دوسری خصوصیت بیتھی کہ گودہ ایسے صلح تنھے جومسلمانوں کومغرب کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے حصول پر آمادہ کر رہے تھے تا کہ جہالت اور لاعلمی پر قابو پایا جاسکے وہاں وہ جدیدیت میں انتہا بسندی کےخطرہ سے بھی یوری

طرح آگاہ تھے۔ان کا نظریہ یہ تھا کہ مغربی سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی مسلمانوں کی جہان بینی اور نظریات کے درمیان ایک توازن برقر اررکھا جائے وہ یہ بہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مغربی طرز کی جہان بینی پرفریفتہ ہوجا نیس اور اسی عینک سے دنیا کو دکھنے کی کوشش کریں اور یوں اسلامی جہان بینی سے دور ہے جائیں 'وہ نہ صرف مغربی سیاست اور استعار کے خلاف گرے بلکہ تہذیبی استعار کے خلاف بھی سعی ک 'انہوں نے ان لوگوں کے خلاف مہم چلائی جو کا نئات اور قر آن مقدس اور اسلامی فلسفہ کی مغربی نقطہ نظر سے تاویل کرنا چاہتے تھے وہ یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ فلسفہ کی مغربی نقطہ نظر سے تاویل کرنا چاہتے تھے وہ یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ قرآن کے مابعد الطبیعاتی مفاہیم کی 'انسان کے شعوری اور مادی معاملات کی اصطلاحوں میں تاویل کی جائے۔

ہندوستان کے دورے کے دوران ان کا تعارف ایک مسلمان مسلح سرسیداحمد خان سے ہوا'انہوں نے دیکھا کہ وہ مابعدالطبیعاتی مسائل کی علم سائنس کے نام پر اور سائنس کے بہانے سے تشریح کی کوشش کر رہے ہیں کہ غیب اور معقولات کو قابل احساس ومشاہدہ قرار دے کران کی تاویل کی جائے اور وہ معجزہ کا ادراک عام اور سادہ معنوں میں کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ مجزے قرآن میں بڑے واضح بین قرآن کے آسانی مفاہیم کوز مینی مفاہیم میں تبدیل کر دیں۔سیدنے ان باتوں ہیں قرآن کے آسانی مفاہیم کوز مینی مفاہیم میں تبدیل کر دیں۔سیدنے ان باتوں

پراعتراض کیا'اس عہد کے ایک مورخ نے سید کے ہندوستانی دور کے متعلق اورسر سیداحمد خان کے سلسلے میں ان کے موقف کے بارے میں لکھاہے:

"اگرسیداحمہ نے مذہب میں اصلاح کے متعلق باتیں کی ہیں تو سید جمال نے مسلمانوں کو فتنہ انگیزمصلحوں اور اصلاحوں میں انتہا پیندی کے خطرات سے آگاہ کیا۔ جہاں سید نے جدیدنظریات کوجذب کرنے کی ہدایت کی' وہاں سید جمال اینےاس استدلال پر قائم رہے کہ صرف مذہبی عقیدہ ہی ان تمام اسباب سے افضل ہے اور اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ انسان کی راہ منتقیم پر چلنے کی رہنمائی کرے اگر سیدنے مسلمانوں کوجد بدتر بیت حاصل کرنے کا شوق دلا یا تو سید جمال نے تربیت کے ان نے طریقوں کو ہندوستانی مسلمانوں کے مذہب اور قوم کے لئے زہر قاتل قرار دیا۔ سید جمال جو کہ نئے نظریات اور تعلیمات کے علمبر دار تھے' سید احمد جیسے جدیدیت پیند شخص کے سامنے آئے تو مجبور ہو گئے کہ وہ پرانے خیالات اورنظریات کے سرگرم حامی بنیں' تاہم وہ اپنے پہلے نظریے دینی فکری تحریک پرقائم رہے۔"

> اسلامی سوسائی میں جن بیاریوں کی سید جمال نے تشخیص کی وہ یہ ہیں: ا-حکام کا استبداد-

۲۔ عام مسلمانوں میں جہالت ٔ بے خبری اور ان کے کاروان علم وتدن میں ست رفتاری۔

سومسلمانوں میں خرافات کا نفوذ اوران کی اصلی اسلام سے دوری۔ سم۔ مذہبی اور دنیاوی مسائل ومعاملات میں مسلمانوں کے درمیان جدائی اور ناا تفاقی۔

۵\_مغربی استعار کے اثرات

ان بیار پوں کے علاج کے لئے سید نے تمام مکنہ وسائل بروئے کارلائے سفر ذاتی روابط خطبات کتابوں کی اشاعت رسالے اور مختلف پارٹیوں اور گروپوں کی شخصم کرناحتی کہ فوجی ملازمت میں شمولیت۔ وہ ۲۰ سال زندہ رہے اور ہمیشہ نیر کنوارے رہے اور اہل وعیال سے بے نیاز رہے کیونکہ ان کی زندگی ہمیشہ غیر بھینی تھی۔ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے رہے سے زیادہ تر وقت جیل میں جلاوطنی میں اور یا گھر میں نظر بندگی حیثیت سے گزارتے سے اس صورت حال میں وہ بال بچوں کی ذمہ داری سے کیسے عہدہ برآ ہو سکتے تھے۔ مورت حال میں وہ بال بچوں کی ذمہ داری سے کیسے عہدہ برآ ہو سکتے تھے۔ او پردی ہوئی برائیوں کے ختم کرنے کے لئے جو تجاویز انہوں نے پیش کیں وہ یہ بین یہ بین کیں:

# 1) استبدادی حکام کی خود غرضی کے خلاف جنگ

کون پیر جنگ لڑے؟ عوام' لیکن عوام کوئس طرح میدان جنگ میں اتارا جائے؟ کیااس راسے سے کہان کو بتایا جائے کہ تمہار بے حقوق کوئس طرح پامال کیا گیاہے؟ یہ بجاہے کہ اس کو بنیادی اہمیت دی جائے کیکن پیکا فی نہیں تو چر کیا کرنا چاہئے؟..... بنیادی کام پہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پختہ یقین پیدا کرنا چاہئے کہ سیاسی جدوجہدا یک شرعی اور مذہبی فریضہ ہے بیہ واحدراستہ ہے اورلوگ اس وقت تک اطمینان سے ہیں ہیٹھیں گے جب تک وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتے ۔ وہ لوگ غفلت میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سیاست اور مذہب ایک دوسر ہے سے جدا ہیں' مذہب اور سیاست کی ہم بستگی کوعام لوگوں پر آشکارا کرنا جاہئے۔ مذهب اورسیاست میں باہمی رابطہ کی ضرورت پرزور ٔ سیاسی بیداری کا حیاء جو که ہرمسلمان کاایک شرعی فریضہ ہے اور اس کاملکی سیاست میں عملی شرکت اور ساتھ ہی اسلامی سوسائٹی کا قیام' وہ نظریات ہیں جوسید کے نز دیک ان وقتی بیاریوں کا علاج ہیں وہ عملاً اپنے عصر کے استبدادی حکام کے ساتھ لڑتے رہے اور اپنے پیروکاروں کوان کےخلاف علم بغاوت بلند کرنے پراکساتے رہے ناصرالدین شاہ

### پر حملهانهی کی تحریکوں کا نتیجہ تھا۔

## ۲) جدید سائنسی اورٹیکنالوجی سےلیس ہونا

یدایک حقیقت ہے کہ سید جمال نے اس سلسلے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا یا اور انہوں نے سکول اور سائنسی ادار سے نہیں بنائے 'انہوں نے صرف قلم اور زبان سے اس کی تبلیغ کی ۔

# ۳)اصلی اسلام کی طرف بلٹنا

اسکا مطلب ان خرافات اور بے کارحاشیہ آرائیوں کا خاتمہ ہے جواسلام کی لمبی
تاریخ کے دوران اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ سید کے نزدیک اسلام کی طرف
پلٹنے کا مطلب قرآن وسنت کی طرف رجوع کرنا اور دوبارہ اپنے صالح اسلاف کی
سیرت پر کاربند ہونا ہے۔ انہوں نے صرف قرآن کی طرف پلٹنا تجویز نہیں کیا
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خود قرآن وسنت کی طرف رجوع کرنے کو ضروری سمجھتا ہے '
مزید برآں وہ "حسبنا کتاب اللّٰہ" کے جملہ میں موجود تمام خطرات سے بخو بی واقف
مزید برآں وہ جملہ ہے جو ہرزمانے اور ہر دور میں اسلام کے چرے کوسنح کرتا رہا
ہے۔
سے۔

### ۴) نظریات پرایمان وعقیده

وہ اپنی تحریروں اور خطبات سے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھانے کی کوشش کرتے رہے کہ اسلام میں ایک مکتب فکر اور نظریہ کی وجہ سے بیطافت موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کو اندرونی استبداد اور بیرونی استعار سے نجات دلا کران کو ایک اعلی وار فع مقام پر پہنچا دے مسلمان ارادے کے ساتھ جم جائیں تا کہ وہ کسی دوسرے مکتب فکر کی ضرورت محسوس نہ کریں۔

اس نظریے کی وجہ سے سید نے اپنی تحریروں اور تقاریر میں اسلام کے ان اوصاف پر روشنی ڈالی' مثلاً اسلام میں فکر کی طاقت کا اقرار' مدلل برہان اور مفہوم صراط متنقیم پر چلتے ہوئے انسان میں ہر کمال سوائے پیغیبری کے حاصل کرنے کی صلاحیت' انسان کی ذاتی شرافت' اسلام کا سائنسی مذہب ہونا' عمل اور سخت محنت کا مذہب' کوشش اور جدو جہد کا مذہب' فساد کے خلاف اصلاح کا مذہب طلال وحرام کا مذہب عزت اور عدم قبول ذلت کا مذہب اور ذمہ داریاں قبول کرنے کا مذہب ہونا ہے۔

سیدنے اسلام میں نظریۃ وحید پر کافی زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسلام صرف بر ہانی یقین تو حید کی بنیا د قرار دیتا ہے استدلال اور بر ہانی تو حید ہی تمام غلط عقیدوں

کے لئے بہت بڑی تر دیدہیں۔

انہوں نے کہا کہ وہی سوسائٹی فساد اور شرک کوختم کرسکتی ہے جو استدلال اور برہانی یقین پراعتماد کرتی ہے خواستدلال اور برہانی یقین پراعتماد کرتی ہے نہ کہ وہ جو قیاس واقعات اور حالات کی موافقت پر یقین رکھتی ہے۔لوگوں کو استدلال کی تعلیم دی جائے تا کہ فکر کی عزت مذہبی نقطہ نظر سے قائم ہوجائے۔

اس وجہ سے سید نے فلسفہ الہی اسلامی کی ضرورت کا احساس دلا یا اور ان کے ماننے والوں نے اس کی پیروی کی انہوں نے ایک بااعتاد شاگر دمجر عُبدہ کو فلسفہ پڑھنے کی تلقین کی۔ کہا جاتا ہے کہ محمد عُبدہ نے اشارات ابوعلی سینا کی اپنے ہاتھ سے دوکا پیاں تیار کیں اور ایک کے آخر میں سید کی تعریف کی ہے عالباً یہ اسی ہمت افزائی کا اثر تھا کہ عُبدہ نے فلسفہ پر کچھ کتا بیں شائع کیں۔ پہلی دفعہ نجات بوعلی البصائر انصیر بیابی سے المشرقین کے کچھ حصے شائع کئے۔

احمدامین نے اپنی کتاب ظہور اسلام (ج۱ 'ص ۱۹۰) میں لکھا ہے کہ شی فکر کے مقابلے میں فلسفہ شیعہ فکر کے ساتھ زیادہ سازگار ہے۔ اپنے نقطہ نظر کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاطمیوں نے جومصر کے شیعہ حاکم تھے فلسفہ کو

زیادہ رواج دیا۔ فاطمیوں کے زوال اور سنی روح کے آنے سے فلسفہ مصر سے رخصت ہوگیا' حال ہی میں سید جمال (جوشیعہ رجمانات رکھتا ہے) کے مصر آنے پراس خطہ میں فلسفہ کا دوبارہ ظہور ہوا۔

اپنے اس مشن کے دفاع میں کہ اسلام ایک جامع اور آزاد مکتب فکر اور نظریہ رکھتا ہے سید نے بور پی ممالک کے اعتراضات کے خلاف مہم چلائی۔ بورپ میں اسلام کوایک جبری دین اور قضا وقدرت کا محتاج تصور کیا جاتا تھا اور یہ کہ اسلام شخصی آزادی کی نفی کرتا ہے اور یہی اسباب ہیں جو کہ اسلام کے انحطاط کا سبب بنے ہیں۔ (انسان وسرنوشت)

وہ یہ بھی تبلیغ کرتے تھے کہ اسلام سائنس کا مخالف ہے اور مسلمانوں کوسائنس سے دور رکھنا اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے۔

اپنے رسالہ عروۃ الوقلی میں انہوں نے ایک مضمون میں اسلام کے نظریہ قضاو قدرت کا دفاع کیا اور بیڈ نابت کیا کہ یہ فلسفہ نہ صرف غیر انحطاطی ہے بلکہ اس نے ترقی اور بلندی میں مثبت کر دارا دا کیا ہے۔ (پائے گذر نہضت ہائے اسلامی سید جمال الدین)

اس طرح انہوں نے ایک فرانسیسی فلاسفر ارنسٹ رنان ( lernest

Renan) کا منتور جواب دیا جواسلام کوسائنس کا مخالف مذہب سمجھتا تھا اور کہتا تھا اور کہتا تھا اور کہتا تھا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب اسلام ہی ہے۔ (رسالہ اسلام وعلم از ہادی خسر دی شاہی)

### 5) بیرونی استعار کے خلاف جنگ

اس کا مطلب اسلامی مما لک کے اندرونی معاملات میں سیاسی دخل اندازی اور اقتصادی استعارجس میں حصول مراعات کے ظالمانہ نظام کا اجراء اور مسلمانوں کے اقتصادی اور مالی ذرائع کوختم کر کے تہذیبی استعار کولا نا اور پھر مسلمانوں کی تہذیب کو برباد کرنا اور ان کو تہذیبی طور پر کمزور بنانا ہے۔ آخری نوآبادیاتی یا استعاریہ ہے کہ اس بات کو ثابت کریں کہ صرف مغربی تہذیب ہی ہے جوانسان کی خوشحالی کا سبب بن سکتی ہے تہذیبی استعاراتی شدت کے ساتھ پھیلا یا گیا کہ ذی فتم مسلمان بھی یہ یقین کرنے گئے کہ اگر کسی مشرقی کو تہذیب یا فتہ ہونا ہے تو وہ اہل فہم مسلمان بھی یہ یقین کرنے گئے کہ اگر کسی مشرقی کو تہذیب یا فتہ ہونا ہے تو وہ اہل نورپ کی تقلید کرنے وہ یور پی وضع قطع اختیار کر کے ان کی زبان سیکھ ان کا لباس نیر بیات کا لباس نورپ کی تقلید کرنے ان کی عادات نوسائل اعتقادات ناسفہ آرٹ اور تمام دیگر چیزیں اپنائے۔

سید نے دین اور سیاست کی ہم بستگی کو دومحاذ وں پرضروری قرار دیا'پہلامحاذ' اندرونی استبداد اور دوسرا خطرہ بیرونی استعار۔ انہوں نے انتھک کوشش کی کہ مسلمانوں کے ضمیر کواستبدا داوراستعار کے خلاف بیدار کیا جائے اوراس پروگرام کا ان کے اصلاحی مشن میں اہم مقام ہے۔اس کے مقابل میں استعار کے کارندوں نے "سیکولرزم" اور "علمانیت" کے نام پر مذہب اور سیاست کے درمیان دیوار بنانے کی کوشش کی ۔اس مخالف تحریک کی روح رواں کمال ا تا ترک تھا اور اس کا واحد مقصد سید جمال کے پروگراموں کو چیلنج کرنا تھا۔عرب دنیا میں سیولرزم کا ..... یرو پیگنڈہ عربی عیسائیوں نے کیا۔ بینظر بیصاف ظاہر کرتا ہے کہا گر مذہب اور سیاست میں ہم بستگی پیدا کر دی جائے تو عربی عیسائیوں کو لئے کوئی ایسا کا منہیں رہ حاتا جووہ سوسائٹی میں ادا کرسکیں۔عرب عیسائی اس میں اسکینہیں تھے بلکہ کچھ مسلمان بھی اس نظریہ میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دلچیسی بات یہ ہے کہ مذہبی روشن خیال اور ذی فہم لوگ بھی ان کے پر جوش طرفدار بن گئے 'سوال بیہے كهابيها كيون هوا؟

یه مسلمان حقیقت میں ایک اور بیاری کا شکار نتھے ہم جانتے ہیں کہ تن دنیامیں خلیفہ اور حاکم ایک ہی ہوتا تھا اور جس کی اطاعت مذہبی فریضہ تھا' دین اور سیاست کا ایبارابط بنایا گیا که سیاست نے دین کواستعال کرنا شروع کر دیا اس لئے ان کا مقصد بیتھا کہ عثانی خلیفہ اور حاکم مصرایک دنیاوی مقام پر فائز سمجھے جائیں نہ کہ دین تا کہ لوگوں کا مذہبی اور ملی ضمیران پر تنقید کے سلسلے میں آزادر ہے میسی راستہ تھا 'سید جمال کے نزد یک دین اور سیاست کی وابستگی کا بیم طلب نہیں 'بقول کوا بی :

«جو پچھاس نے تعلیم دی وہ بیتھی کہ مسلمان عوام اپنی سیاسی سرنوشت میں اپنی شرکت کو ایک مذہبی فریضہ و ذمہ داری سمجھیں 'دین اور سیاست کی وابستگی کا بیہ مطلب ہر گرنہیں کہ مذہب کوسیاست سے ملایا جائے بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ سیاست کو مذہب کوسیاست سے ملایا جائے بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ سیاست کو مذہب کوسیاست سے ملایا جائے بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ سیاست کو مذہب کے ساتھ ملادیا جائے۔

وہ عرب جوسیکولرزم اور دین کوسیاست سے جدار کھنے کے لئے مہم چلاتے رہے'
انہوں نے بھی اس سے انکارنہیں کیا کہ عوام کا سیاست میں شامل ہونا ایک دینی
فریضہ ہے' لیکن دین اور سیاست کی جدائی کی جو پالیسی اتا ترک نے اختیار کی وہ
عوام کے لئے ایک بدبخی تھی' ایران میں بھی ایسا ہی ہوا اور عملاً دین کوسیاست سے
جدا کر دیا گیا۔ دوسر لے لفظوں میں اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ پیکر اسلام
سے اسلام کا ایک عزیز ترین عضو جدا کر دیا گیا۔"

چنانچه ہم دیکھتے ہیں کہ او پر دیئے گئے مفہوم کے تحت دین اور سیاست کی

وابستگی یعنی حکام کومقام قدس دینا صرف سنی مکتب کے ساتھ وابستہ ہے تشخیع اس کو قبول نہیں کرتا' اس کا ان کی تاریخ میں وجود نہیں ملتا' ان کے ہاں" اولوالامر" کی تشریح ایسی ہر گرنہیں ہے جوسنیوں نے کی ہے۔

#### 6) اسلامی اتحاد

غالباً سیر جمال ہی پہلا شخص تھاجس نے مغرب کے خلاف اسلامی اتحاد کا نعرہ بلند کیا' اسلامی اتحاد کا مطلب مذہبی اتحاد نہیں ہے جو کہ غیر عملی امر ہے' اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک متحدہ سیاسی محاذ بنایا جائے اور استعاریت کے خلاف متحدہ صف بنائی جائے۔

سید نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ مغربی عیسائیوں میں عموماً اور انگلتان میں خصوصاً ابھی تک "صلیبی روح" زندہ اور شعلہ زن ہے بے شک مغرب نے تعصب کے خلاف آزاد منتی کا برقعہ پہن لیا ہے کیکن ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف تعصب ابھی تک موجود ہے۔ مغرب پرستوں کے برخلاف تعصب کا ہونا سید کے نزد یک برانہیں تھا 'ہر دوسری چیزوں کی طرح تعصب بھی افراط وتفریط اور اعتدال رکھتا ہے تعصب میں افراط انسان میں غیر استدلالی جانبداری اور اندھی تقلید بیدا

کرتا ہے' جو برائیاں ہیں' اپنے منطقی وعقلی عقائد کی حمایت کے معنی میں تعصب بہت اچھی چیز ہے۔ سیدنے فرمایا:

"اہل پورپ جو بہ جانتے ہیں کہ دین ہی وہ واسطہ ہے جو کہ مسلمانوں کوآپس میں ملاتا ہے'اس کو کمزور کرنے کے لئے انہوں نے تعصب کی مکارانہ مخالفت کی' لیکن خود ہر مذہب اور ہر جماعت سے زیادہ متعصب ہیں' گلیڈ سٹوں سینٹ پرس کی روح کا تر جمان ہے' یعنی صلیبی جنگوں کی یا در ہانی کرانے والا۔"

کاروی فار جمان ہے ۔ گ یہ بی جمول کا یاددہای کرائے والا۔
سید کے حقیقت پیندانہ خیالات کواس وقت مزید تقویت پینجی جب جنگ عظیم
اول میں یہودی افواج کے یور پی کمانڈر نے عرب اسرائیل جنگ کے دوران
بیت المقدس کومسلمانوں سے لے کریہودیوں کی تحویل میں دے دیا اور صیہونی
حکومت اسرائیل کا قیام کر کے بیاعلان کیا" اب صلیبی جنگیں ختم ہوگئیں"۔
استعاریت نے قوم پرستی اورنسل پرستی کے نے بوئے اور مسلمان ملکوں میں
"پان عربی ازم پان ایرانی ازم پان ترکی ازم اور پانی ہندوازم" کے نعرے بلند
ہونے لگے۔ ایسی پالیسی کے تحت مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان
اختلافات کو ہوادی گئی شیعہ سنی جھگڑے ہوئے دنیائے اسلام کے کھڑے کھڑے

کر کے بہت سے حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ بیسب کچھ"اسلامی اتحاد" کے خلاف استعاری سازشیں تھیں۔

سید کا مقصداسلامی سوسائٹ کے نیم مردہ بدن میں حضرت عیسی ا (ع) کی طرح مزاحمت اور جہاد کی روح پھونکنا تھا' انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ جہاد کے اصول کو دوبارہ اپنائیں' کیونکہ اس کا بھولنا ان کے انحطاط کا اہم سبب تھا' اگر مغربی لوگوں میں صلیبی روح ابھی تک موجود ہے تومسلمان جہادی روح کو کیوں چھوڑ چکے لوگوں میں؟

کتاب سیری دراندیشیاہائے سیاسی عربی میں منقول ہے کہ

"سید برطانیه کونه صرف استعاری قوت بلکه مسلمانوں کا "صلیبی دشمن" تصور کرتا تھا'ان کا خیال تھا کہ برطانیه کا مقصد اسلام کی مکمل نیخ کئی ہے اور وہ مسلمانوں کا اس لئے دشمن ہے کہ وہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ برطانیه کی پالیسی رہی ہے کہ مسلمانوں کا کچھ علاقہ ان سے چھین کرسی دوسری اسلام دشمن کمیونٹی کودے دیتا ہے الہٰذا وہ مسلمانوں کی شکست پرخوش ہوتا ہے اور اپنا مفاد مسلمانوں کی تباہی و بربادی میں دیکھتا ہے۔ برطانیه کے خلاف مہم میں ان کواور بھی یقین ہوگیا کہ اسلام مزاحمت اور جہاد کا دین ہے اور انہوں نے دینی جہاد کے شروع کرنے پرمزید زور

دیا۔ان کے نزدیک اس حکومت کے خلاف جس نے اسلام کوختم کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا' طاقت استعال کرنے کے سوا کوئی اور جارۂ کارنہیں تھا۔"

### 7)مغرب کے جاہ وجلال کے خلاف جنگ

انیسویں صدی میں جو واقعات وتبدیلیاں مغرب میں ہوئے ہیں'ان سے اکثر مسلمان ناوا قف رہے اگران میں کسی نے پورے کا چکرلگا یا اور تھوڑ ابہت جانا کہ مغرب میں خیا ہور ہاہے توان سے مرعوب ہو گئے اوران کی ترقی نے ان کو بہت متاثر کیا۔انہوں نے محسوس کیا کہ شرق کے مسلمان مغرب کے عیسائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے اندراتنی طاقت ہے کہ وہ اٹھ سکیں۔ ناصرالدین نے مغرب کےایک دورے کے دوران اپنے وزیراعظم کوکہا کہ "اے وزیراعظم! ہم مغرب تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں' آپ نے فقط جو کرنا ہے وہ پہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں' کو کی شخص اپنی آ وازبلند نہ کرے۔" سرسيد احمد خان جو ہندوستان ميں مسلم ليڈر تھے' شروع شروع ميں مسلسل برطانوی استعاریت کےخلاف لڑتے رہے کیہ بات ان کے دوستوں اور مخالفین دونوں نے تسلیم کی ہے کہ ۱۲۸۴ھ میں پہلے برطانوی دورے نے ان کے ذہن

یر کافی اثرات مرتب کئے۔انہوں نے مغرب کی تردنی اور سیاسی ترقی'اقتصادی فوجی اور تہذیبی طاقت کا مشاہدہ کیا' تو استعاریت دشمن خیالات ہوا میں بکھر گئے' وہ مغربی تہذیب سے اس قدر متاثر ہوئے اور اس کے رعب ودید بہ میں آئے کہ یہ گمان کر بیٹھے کہ اس تہذیب کوتوڑنا یا اس کے آگے چوں چرا کرنامحال ہے۔ انہوں نے سوچا کہ برطانیہ کے خلاف جہاد کرنا ہے فائدہ ہے اس لئے انہوں نے نہ صرف اینے آپ کو ہندوؤں کی کوششوں سے لاتعلق کرلیا جو وہمسلمانوں کے ساتھ مل کر برطانوی استعاریت کےخلاف کررہے تھے بلکہ مسلمانوں کی تحریک مسلم لیگ کو بھی سبوتا ژکرنے کی کوشش کی جس تحریک کے علامہ اقبال ایک کارکن تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ سے تعاون کرنا چھوڑ دیا' انہوں نے بیرائے قائم کی کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ ہندوؤں کے مقابلے میں انگریزوں کی خوشنودی حاصل کریں۔اب بدلا ہواسرسیدمغربی تہذیب وتدن کا پر چارکرنے والا بن گیا' شاید انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ قرآن کی تاویل مغربی مادی نقط نظر سے کی جائے۔ اس کے برعکس سید جمال نہ تومغر بی تہذیب سے متاثر ہوئے اور نہ ہی اس سے مرعوب ہوئے'انہوں نےمسلمانوں کوناامیدی اور مابوسی سے دورر بنے کی تلقین کی اورمغربی استعاریت کے ہتو ہے کے خلاف جرات مندی کے ساتھ جہاد کرنے

#### کے لئے اکٹھا کیا۔

### ڈاکٹرحمیدعنایت نے لکھاہے:

"سيد جمال نے نااميدي اور مايوسي كے خلاف اپنے جہاد كواپنے رساله"عروة الوَّقَىٰ "میں خوب ابھار'وہ بیرسالہ عربی زبان میں پیرس سے نکالتے تھے۔ یہ بات اسی زمانے کی ہے جب کہ برطانوی استعار ایشیاء میں پوری طرح کامیاب و کامران ہو چکا تھا۔ کئی واقعات کے رونما ہونے سے مثلاً ایران کی ۱۸۵۲ء میں جنگ ہرات میں شکست' ۱۸۵۷ء میں ہندوستانی بغاوت کی نا کامی اور ۱۸۸۲ء میں مصریر قبضہ ہو جانا' مسلمانوں کے ذہنوں میں برطانوی استعاریت ایک نا قابل شکست طاقت کی حیثیت سے جاگزیں ہوگئی۔سید جمال نے سوچا کہ جب تک مسلمانوں کو "عقدہ ب بچارگی" ہے آزاد نہ کرا لیا جائے ان کا بیرونی نوآبادیت اوراندرونی استبداد کےخلاف انقلاب بریا کرنا ناممکن ہے۔انہوں نے ا پنامشن بنایا کہ سلمانوں میں جہاد کی روح پھونکی جائے'انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں مکمل اتحاد و پیجمتی برزور دیا تا کہ برطانیہ کے توسیع پیندانہ عزائم کا ڈٹ کر مقابله كما حاسك\_"

سید کے اس نظریے کا اظہار ان کے اس مضمون سے ہوتا ہے جو انہوں نے

"ایک کہانی" کے عنوان سے اپنے رسالہ" عروۃ الوقی" میں شائع کیا 'اس کا خلاصہ بیہ ہے:

"شہرالنشر کے باہر ایک عبادت گاہ تھی جہاں ہر مسافر رات کے اندھیر ہے کے ڈرسے پناہ لیتا تھا'لیکن جوکوئی بھی عبادت گاہ جاتا تھا تو پراسرار موت کا شکار ہو جاتا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا اور لوگوں نے عبادت گاہ میں پناہ لینی جھوڑ دی۔آخرکارایک ایساشخص جواپنی زندگی سے عاجز تھا' پختہ ارادے کے ساتھ اس کے اندر گھس گیا' اچا نک خوفناک اور ڈراؤنی آوازیں ہرطرف سے آنے لگیں کیکن آ دمی ڈیٹار ہااور ہرخوف واندیشہ کے لئے تیارر ہا' کیونکہ وہ اپنی زندگی سے ننگ تو آہی چکا تھا۔اس کے عزم سے عبادت گاہ کا خوفناک طلسم دھڑام سے گر گیا' عبادت گاہ کی دیواروں میں بڑے شگافوں سے ان کے تبخینے اس آ دمی کے قدموں میں گر گئے تب اس کومعلوم ہوا کہ سابقہ لوگ جس چیز سے تل ہوئے وہ صرف نیبی خوف تھا۔ برطانیہ بھی اسی طرح ایک عبادت خانہ ہے جہاں بھلکے ہوئے لوگ سیاست کے اندھیرے سے خوف کھا کرپناہ لیتے ہیں' دہشت نات تو ہمات ان کو ہر باد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ بھی کوئی ایساشخص جو کہا پنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہو کیکن نا قابل تسخیر حوصلے کا مالک ہوتو

وہ اس طلسمی عبادت گاہ کے اندر داخل ہو کر بلند چیخ کے ساتھ اس کی دیواروں کو پاش پاش کردے۔"

یہ اسی طرح کی کہانی ہے جو کہ مثنوی مولا نارومی کی تیسری کتاب میں "مہمانوں کو آل کرنے والی مسجد" کے عنوان سے موجود ہے لیکن سید نے اس کو تھوڑ ہے سے رد وبدل کے ساتھ مسجد کی بجائے عبادت گاہ کے نام سے بتایا ہے تا کہ غیر مسلم ماحول میں بھی اس کو تھجھا یا جا سکے۔

### سيدكي آرزو

سید نے مسلم سوسائی کے لئے جواصلاحی پروگرام اور معاشرتی نظریہ پیش کیاتھا
اس کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو "اسلامی اتحاد" سب سے نمایاں مقام رکھتا ہے
نسل زبان علاقہ اور گروپ کے اختلافات کو اسلامی بھائی چارہ کی جگہ قطعاً نہیں
لینی چاہئے اور مسلمانوں کے تہذیبی نظریاتی اور روحانی اتفاق میں شگاف ڈالنے
کے لئے کسی بات کی اجازت نہیں دینی چاہئے۔ان کے نزدیک مسلم دنیا وہ ہے
جہاں کا ہر فررتعلیم یافتہ اور عالم ہو عہد حاضر کے آئینی اور ٹیکنالوجی علوم سے کماحقہ
جہاں کا ہر فررتعلیم کی استعاریت اور استبدادیت سے آزاد ہو۔وہ چاہئے تھے کہ
آگاہ ہواور ہرقشم کی استعاریت اور استبدادیت سے آزاد ہو۔وہ چاہئے تھے کہ

مغربی تہذیب کو اسلامی تہذیب کا پیروکار بننا چاہئے نہ کہ اس کا الٹ۔ اسلام کا حاکم اس کے ابتدائی دنوں کے حاکم کی طرح ہونا چاہئے 'یعنی سادہ اور بغیر پیچیدہ اسباب' آرائش وزینت کے جو بعد میں اسلامی تاریخ کے طویل دور میں ان کے ساتھ مل گئے 'حق کے لئے جہاد کی روح مسلمانوں میں دوبارہ عود کرآئے اور ذاتی عزت و وقار اور دوسر کے لفظوں میں استعاریت اور استبداد سے فی ان کی ذات میں پیدا ہوجائے۔

جہاں تک ہماراخیال ہے سیدنے جاگیرداری نظام جوان دنوں اسلامی سوسائٹ میں موجود تھا' کے متعلق کوئی رائے نہیں دی اور نہ ہی اسلامی تعلیمی اور خانوادگی نظاموں کے سلسلے میں رائے دی' حالانکہ وہ ان سے کافی وابستہ رہے۔معلوم نہیں کہ سید کے خیال میں ان نظاموں کو اسلام کے طے شدہ معیار کے مطابق کس طرح اپنا یا جاسکتا تھا' بے شک انہوں نے اپنے زمانے کی استبدادی حکومت کے خلاف بینا یا جاسکتا تھا' بے شک انہوں نے اپنے زمانے کی استبدادی حکومت کے خلاف بے رحم جنگ لڑی' لیکن انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ اسلام کے سیاسی فلسفہ کا نقشہ نہیں کھینچا' جس کے ساتھ ان کا متواتر لگاؤر ہا' اس کی شکل وصورت کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا' غالباً استعماریت اور استبدادیت کے خلاف ابتدائی مہمات میں چھ نہیں کہا گیا' غالباً استعماریت اور استبدادیت کے خلاف ابتدائی مہمات میں وہ کافی مصروف رہے اور ان کو ایسا کرنے کا موقع نہ مل سکا' شایدان کے خیال

میں اسلامی انقلاب کے لئے پہلا قدم بیتھا کہ مسلمانوں کوآ مریت اورنوآبادیاتی نظام کے خلاف مہم میں لگانا چاہئے۔ جب ایک دفعہ وہ اس میں کا میاب ہو گئے تو دوسرا صحیح قدم اٹھاناان کے لئے مشکل نہیں ہوگا'لہذامہم کا دوسرا حصہ سیدنے آنے والوں کے لئے چھوڑ دیا۔

### سيدكى خصوصيات

سیرقدرتی اوراکتسانی دونوں صلاحیتوں کے مالک بیخ اس قسم کا ملاپ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اس بات کی ان تمام لوگوں نے تصدیق کی ہے جنہوں نے سیر کوقریب سے دیکھا۔ لاجواب ذہانت رکھنے کے ساتھ ہی فصاحت اور خطابت بھی عروج پرتھی ان کی آواز میں جادوتھا' مصر میں ان کی خطابت لوگوں کے ذہنوں میں طوفان بریا کردیتی اورلوگ جذبات سے چیخنے چلانے لگتے۔

اکتسانی صلاحیتوں میں سے اہم صلاحیت بیتھی کہ ان کوشیح اسلامی تہذیب ہوئی'
انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم قزدین' تہران اور نجف میں حاصل کی فیصوصاً نجف
میں انہوں نے اپنے زمانے کی دوعظیم ہستیوں جناب مجتہداعظم خاتم الفقہاء حاج شیخ مرتضیٰ انصاری اعلیٰ اللہ مقامہ اور نا مورفلسفی وروحانی پیشواملا مسینقلی ہمدانی سے فیض حاصل کیا۔ سید نے علوم عقلی کی تعلیم ان سے حاصل کی اور یہ دونوں مرحوم بزرگ حاج ملاہادی سبز واری کے شاگر دیتھے۔ ان کے علاوہ نجف کے دواہم معزز افراد بھی سید کے دوست بن گئے ان میں سے ایک سیدا حمد تہرانی کر بلائی اپنے دور کے مشہور عارف اور حکیم بزرگ تھے اور دوسر سے سید سعید حبوبی جوعراق کے مشہور شاعز ادیب عارف اور مجاہدا عظم تھے۔ ان کے انقلابی خیالات نے عراقی انقلاب میں اہم کر دارا داکیا 'ان دونوں سے سید کی دوستی مرحوم اخوند ہمدانی کے مکتب میں ہوئی۔

سید کے حالات زندگی لکھنے والے ان فلسفیانہ اخلاقی 'تربیتی' سلوکی اور علمی خیالات سے نابلند ہیں جو کہ اخوند ہمدانی کے مکتب میں رائج شے اور وہ لوگ سید احمد تہرانی کر بلائی اور سید سعید حبوبی کے متعلق بھی زیادہ نہیں جانے۔ وہ لوگ یہ نہیں جانے کہ سید کے دل و دماغ پراس مکتب اور دوسرے حضرات کا کیا اثر تھا ' ان سطور کے لکھنے والے کو جب سید پران حضرات کے اثر کاعلم ہوا تو سید کی شخصیت کی ایک نئی اہمیت کا پہتہ چلا۔ اسلامی تہذیب کے بارے میں وسیع علم کا ہونا اور اس کے میق اثر ات نے سید کو ہندوستان کے دور ان بور پی تہذیب کی رو میں بہہ جانے سے کو ہندوستان کے دور سے کے دور ان بور پی تہذیب کی رو میں بہہ جانے سے

بجإياب

سید کی دوسری خصوصیت بیہ کہ ان کواپنے زمانے کے تمام علوم پر کافی دسترس مخصی وہ کئی بیرونی زبان بیں جانتے سے مثلاً انگریزی فرانسیسی اور روسی زبان برمقام پر انہوں نے براعظم ایشیاء پورپ اور افریقہ کے کچھ حصوں میں سفر کیا ہم مقام پر مناسب قیام کرتے رہے۔ان ملکوں کی اہم شخضیات سیاسی حضرات صاحبان علم و دانش سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں ان تمام چیزوں نے وسیع النظری میں بہت دانافہ کیا۔

ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی دنیا کو بہت قریب سے دیکھا۔ حجاز 'مصر' ہندوستان' ایران' ترکی اور افغانستان کا دورہ کر کے تمام اہم لوگوں سے ملاقات کی' ہر ملک میں انہوں نے مناسب قیام کیا اور ان کی تحریکوں کا تجزیہ کیا اور ان کی شخصیات ورجحانات کا گہرامطالعہ کیا' اس چیز نے سیدکوان غلطیوں سے بچالیا جن کے دوسرے مصلح مرتکب ہوئے۔

ان کی چوتھی خصوصیت ہے تھی کہ اسلامی مما لک کی سیاسی' اقتصادی اور جغرافیائی حالات کے متعلق ان کی معلومات وسیع تھیں' جو خط انہوں نے میر زاحسین شیرازی کولکھا' اس سے پہتہ چاتا ہے کہ وہ ایران کے اس دور کے مسائل سے پوری طرح

باخبر تھے اور ان کو پردہ سیاست کے پیچھے استعماری چال بازیوں وعیاریوں کا بھی پوراعلم تھا۔

### کوا کی

سنی اصلاحاً دنیا کا تیسراعلمبر دارشخ عبدالرحمان کوا بھی ہے وہ صفوی نژاداور شام کا رہنے والا تھا اورشخ صفی الدین اردبیلی کی نسل میں سے تھا' وہ ترکی اور فارسی زبانیں جانتا تھا اور عُبدہ کا براہ راست اور سید جمال کا بالواسط شاگر دتھا۔وہ شام میں اے ۱۲ ھیں پیدا ہوا اور زندگی کا زیادہ حصہ اپنے ملک میں ہی گزرا۔

زندگی کے آخری ایام میں وہ مصر گیا اور چندسال گزارنے کے بعد ۱۲۲ا ھیں ۵۰ سال کی عمریا کروہیں فوت ہو گیا۔

کوابی اسلامی فلاسفرتھا اور وہ استبدادیت کے خلاف اٹھا۔ وہ ان ترک استبدادی حکام کے خلاف برسر پرکاررہا جوشام پرحکومت کررہے تھے۔کوابی نے دو یادگاریں چھوڑی ہیں ایک کتاب"طبائع الاستبداد" جس کا فارسی ترجمہ ایران میں آئینی تحریک کے دوران شائع ہوا اور دوسری کتاب"ام القریٰ جس میں اصلاح لانے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔

سید کی طرح کوا کبی نے بھی سیاسی بیداری کو بنیا دی طور پراہم اور ضروری سمجھا۔ وہ بہ بھی یقین کرتے تھے کہ سیاسی حکومت جاہے وہ آئینی ہو پاکسی اور شکل میں بذات خوداتنی صلاحیت نہیں رکھتی کہ استبرادیت کے سیلاب کوروک سکے میمکن ہے کہ سی قسم کی حکومت بھی استبدادی شکل اختیار کرسکتی ہے۔حقیقت میں استبداد کو رو کنے کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بہ ہے کہلوگوں میں اجتماعی سیاسی شعور پیدا کیا جائے اوران کے خمیر کو جگا یا جائے تا کہ وہ حکام پرکڑی نظرر کھ کیں۔ استبدادیت کے اژ دھا کو صرف عوام کے ضمیر کی بیداری ہی دور رکھ سکتی ہے' لیکن اس کا پیمطلب ہر گزنہیں کہ ہم حکومت وقت کواس کے رحم وکرم پر حچیوڑ دیں' حکومت ہرگز حکومت نہیں جب تک کہ لوگوں کی شعوری سطح بلند نہ ہو'لہذا کوا بھی سید جمال کے مطابق 'لیکن عُبدہ کے خلاف اس رائے پر قائم رہے کہ اصلاح کے تمام یروگراموں سے پہلے مسلمانوں کا سیاسی شعور بلند کیا جائے۔کوائبی دین اور سیاست کی ہم بستگی کاسختی سے یا بند تھا اور اس کا اعتقاد تھا کہ اسلام دین سیاست ہے اور اگر" اسلامی تو حید" کوشیح طور پر سمجھا جائے اور لوگ کلمہ تو حید لا الہ الا اللہ کے مفاہیم سے کماحقہ آگاہ ہوجائیں تو وہ استبدادیت کےخلاف نا قابل تسخیر دیوار بنا سکتے ہیں۔

دوممتاز پیشروؤل کی طرح (سید جمال اور عُبده) کوابمی بھی اصلی توحیدی نظریے کے سیاسی اور عملی پہلوؤل پراعتماد کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے اور اس کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی اور معبود نہیں ہے اور عبادت کا مطلب خضوع وخشوع ہے اس کا مطلب خضوع وخشوع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کے آگے خضوع وخشوع ہے ہر وہ امر جو اطاعت خدائے بزرگ کے زمرے میں نہیں آتا وہ شرک اور بت پرستی ہے۔ اطاعت خدائے بزرگ کے زمرے میں نہیں آتا وہ شرک اور بت پرستی ہے۔ نہیں شبحتا تھا بلکہ اس کو مرا اور خارجی مقاصد کی طرف لے جانا چاہتا تھا تا کہ نظام توحید کی کو کھوئی نظری اور خارجی مقاصد کی طرف لے جانا چاہتا تھا تا کہ نظام توحید کی کا مھوئی نظریہ وجیدی کا کھوئی نظریہ وجائے۔

انصاف سے دیکھا جائے تو اسلام کی علمی اجتماعی اور سیاسی وحدت کی تفسیر علامه مجتمد اعظم میرزامحرحسین نائینی مرحوم سے زیادہ کسی نے نہیں کی انہوں نے اپنی کتاب "تنبیہ الامہ و تنزیہ الملہ "میں قرآن اور نج البلاغہ سے لاجواب استدلال پیش کئے۔ کوا بھی جیسے فلا سفر جس کی تلاش میں ہیں مرحوم نائینی نے معتبر اسلامی مدارک سے اس کتاب میں خوب انداز سے پیش کئے کیاں بدشمتی سے ہمارے مدارک سے اس کتاب میں خوب انداز سے پیش کئے کیاں بدشمتی سے ہمارے وقت کی شورش زدہ ذہنیت نے کتاب کے نشر ہونے پراپناایسار ممل دکھا یا کہ مرحوم

#### نے ممل خاموشی اختیار کر لی۔

کوا بھی کی رائے میں ہراستبدادی حاکم اپنی کرسی کو بچپانے کے لئے" قدسی" جبہ پہن لیتا ہے اور دینی علوم میں حصہ دار بننے کا بہانہ صرف اس لئے کرتا ہے کہ وہ مذموم مقاصد حاصل کرئے صرف جو چیزلوگوں کواس بات سے بچپاسکتی ہے کہ ظالم حکام ان کوا پنے مقاصد کے لئے استعمال نہ کریں وہ میہ ہے کہ عوام کی دینی اور سیاسی شعور کی سطح بہت ہی بلند ہو۔

کوا بی نے اسلام کے بچھ علماء سلف (اہل سنن میں) پر تنقید کی کہ انہوں نے نظم وضبط کے نام پر عدل اور آزادی کا گلا گھونٹ دیا ' یعنی انہوں نے امن وامان کے نام پر آزادی کی رکاوٹ کا سبب بن کر ظالم اور استبدادی حکام کے ہاتھ مضبوط کئے آزادی کو جو کہ انسانیت کے لئے اللہ پاک کا ..... بہترین تحفہ ہے قتل کیا اور عدل کواینے یاؤں تلے روندا۔

آزادی اورنظم وضبط کے رابطہ میں کوا کی نے آزادی کومقدم سمجھا اور اس طرح دین اور سیاست یا دین و آزادی میں دین کومقدم جانا کیونکہ دین ہی صحیح آزادی (جوسیاسی ضمیر کو بیدار کرتی ہے) کو حاصل کرنے کا اہم سبب ہے علم اور آزادی یا علم وسیاست کے موازنہ میں اس نے یقین کیا کہ تمام علوم ہمیں آزادی کی رومیں

نہیں بہالے جاتے اور اجتماعی آگاہی کی سطح پر ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا' لہذا استبدادی حاکم کچھ علوم پر عبور نہیں رکھتا' بلکہ وہ خود ان کے رائج کرنے والا بن جاتا ہے لیکن ان دوسر ہے علوم سے دہشت زدہ رہتا ہے جو کہ عوام میں اجتماعی اور سیاسی بیداری پیدا کرتے ہیں' انہوں نے لوگوں کو آمریت اور ظلم کے خلاف آزادی کی جستجو کے لئے بیدار کیا۔

#### کوا بی کہتاہے:

"استبدادی حکام علوم لغت اور زبان پر عبور حاصل کرنے کے اس وقت تک مخالفت نہیں کرتے جب تک یہ سننے اور پڑھنے والوں میں حکمت اور شجاعت پیدا نہیں کرتی 'وہ جانتے ہیں کہ تاریخ میں حسان کی طرح کم ہی ایسے شاعر ہوتے ہیں جوا پنی سحر بیانی سے لوگوں کے جذبات کو ابھار کر ایک لشکر کی صورت میں دشمن کے مقابلے میں لے جاتے ہیں مستقین اور شیلی دوبارہ پیدا نہیں ہوتے 'اس طرح مقابلے میں لے جاتے ہیں 'مستقین اور شیلی دوبارہ پیدا نہیں ہوتے 'اس طرح استبدادی حکام ان دینی علوم کوبھی برداشت نہیں کر سکتے 'مثلاً آخرت' عملی زندگی اور روحانیت وغیرہ۔ جوعلوم ان کے لئے خطرناک ہیں وہ یہ ہیں علوم حقیقی زندگی فلسفہ تفلی ملک اور اس کی حکومت کاعلم' تاریخ اور خطابت کاعلم' وہ ان سے علوم سے فلسفہ تفلی' ملک اور اس کی حکومت کاعلم' تاریخ اور خطابت کاعلم' وہ ان اے جا نیں اور خوف زدہ رہتے ہیں' جو جہالت اور بے عملی کے بادلوں کو اڑا لے جا نیں اور

آ فتاب درخشاں ظاہر ہوکر پانے تابانی سے انسانی د ماغوں میں حرارت اور روشنی پیدا کردے۔

(سیری دراندیشه هائے سیاسی عرب ۱۲۹)

## عرب د نیا کی اصلاحی لہروں میں کمی

یہ تین شخصیتیں ہی صرف سنی سوسائی میں الیی ہیں جن کو صلح کی حیثیت سے پہپانا جاسکتا ہے ہمارا مطلب سید جمال عُبدہ واور کوا بھی ہے۔ اہمیت کے پیش نظروہ پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر پر دیئے گئے ناموں کی طرح آتے ہیں'ان کے پیروکارخصوصاً سید جمال کے مصر شام' الجیریا' تیونس' مراکش اور مغرب میں پھیلتے بروکارخصوصاً سید جمال اور عُبدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے کو مصلح رہے اور انہوں نے سید جمال اور عُبدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے کو مصلح ظاہر کیا' لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے اسلاف جیسے مقام حاصل نہیں کر سکا' بلکہ ان میں بحق اصل نہیں کر سکا' بلکہ ان میں بعض اصلاح کی بجائے فسادی کے نام سید مخدر شید رضا ہے جو سب سے زیادہ ان میں بحض اصلاح کی بجائے فسادی کے نام اسیخ آ ہی کو صلح کہتا تھا اور کہتا تھا کہ صرف وہ ہی سید جمال اور عُبدہ کے مشن کو آئے لئے جارہا ہے' لیکن اس کے اندران دونوں کے خیالات کے اثرات نہیں آگے لئے جارہا ہے' لیکن اس کے اندران دونوں کے خیالات کے اثرات نہیں آگے لئے جارہا ہے' لیکن اس کے اندران دونوں کے خیالات کے اثرات نہیں

پائے جاتے تھے اور وہ زیادہ تر ابن تیمیہ اور عبدالوہاب کے افکار سے متاثر تھا۔
موخرالذکر دونوں حضرات مصلح نہیں تھے بلکہ وہابیت کے ببلغ تھے شیعوں کے
بارے اس کے مفروضے اور متعصّبانہ رائے نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی اصلاحی
تحریک کے چلانے کے اہل نہیں۔اصلاح طلی کی سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ
اصلاح لانے والاکسی ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ پرفوقیت نہ دے اور وہ تعصب و
کینہ پروری سے مبرا ہو ۔۔۔۔۔رشید رضا اس بنیادی شرط کو پورانہیں کرتا 'یہ ججزہ ہوتا
اگروہ تعصب سے اتنا ہی بالاتر ہوتا جتنا کہ اس کا استاد عُبدہ قا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ او پردی گئیں تین شخصیتوں کے علاوہ عرب دنیا میں اور کوئی اصلاح کا علم ہر دار کیوں نہ بن سکا؟ کیوں نہ بعد میں آنے والے صلح اپنے اسلاف کے مشن کو جاری رکھ سکے؟ ان میں عبدالحمید ابن بادیس جزائری طاہرالزاہرادی جزائری سوری عبدالقا در مغربی جمال الدین کاظمی سوری اور محمد بشیر ابرا ہیمی وغیرہ کا نام لیا جاسکتا ہے کیوں اسلامی تحریکوں کی شش ختم ہوگئی اور اسکا بحد مقابلے میں قومی اور عربی تحریکیں مثلاً بعث تحریک ناصرازم سوشلسٹ اور مارکسٹ تحریکیں ایمر نے کیوں ایم مقابلے میں اور عربی تو جوانوں کو متوجہ کرنے میں کا میاب ہونے لگیں؟ مارکسٹ تحریکیں ابھر نے لگیں نوجوانوں کو متوجہ کرنے میں کا میاب ہونے لگیں؟

"اسلامی تحریکوں کی جاذبیت کے کم ہونے کا سب سے اہم سبب بیہ کہ سید جمال اور عُبدہ کے بعد کے مسلک جمال اور عُبدہ کے بعد کے مسلحوں نے وہابیت کا پر چار کیا اور وہابیت کا مسلک تنگ نظری ہے انہوں نے تحریکوں کو"اسلاف پرستی" کی نوعیت کا بنا دیا جس میں سابقہ طریقوں کو ابن تیمیہ جنبلی کی پیروی میں لے آئے۔ حقیقت میں وہ اصلی اسلام کو دوبارہ لانے کی کوشش میں جنبلی مکتب سے آگے نہ جا سکے جواسلامی مذاہب میں سب سے زیادہ سطحی ہے۔

استبداداوراستعار کے خلاف جہاد کی سپرٹے ضبلی عقائد کے مخالفوں کے خلاف جہاد میں بدل گئی خصوصاً ابن تیمییہ نبلی جس کا سربراہ تھا۔"

#### اقبال

عرب ملکوں کے علاوہ بھی کہیں کہیں ایس مصلے شخصیتیں ابھری ہیں جن کوہم اہم اور برگزیدہ کہہ سکتے ہیں' مثلاً اقبال لا ہوری کو بلاشک اسلامی دنیا میں ایک مصلح کی حیثیت دی جاسکتی ہے' اس کے اصلاحی نظریات اس کے ملک کی سرحدوں کو پارکر گئے۔اقبال میں جہاں خوبیاں ہیں' وہاں کچھ نقائص بھی ہیں۔ اقبال کی خوبیوں میں ایک میتھی کہانہیں مغربی دنیا کی تہذیب کا وسیع علم حاصل اقبال کی خوبیوں میں ایک میتھی کہانہیں مغربی دنیا کی تہذیب کا وسیع علم حاصل

تھا'مغربی فلسفہ حیات اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو سے گہری وابستگی رہی' جس کی وجہ سے مغرب میں اسے بلندیا یہ مفکر اور فلسفی سمجھا جاتا ہے۔

اقبال کی دوسری خوبی بیھی کہ مغربی تہذیب کے ساتھ گہری وابستگی اوراس کے وسیع علم کے باوجودوہ مغرب کوایک جامع انسانی نظر بے سے محروم جھتا تھا' بلکہ اس کو یقین تھا کہ صرف مسلمانوں میں ہی ایسے افراد ہیں جواجماعی زندگی میں اصلاح پیدا کر سکتے ہیں اور تہذیب انسان کوایک ضابطہ حیات دے سکتے ہیں' انہوں نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ صرف سائنسی اور معاشی میدانوں میں مغرب کی تقلید کریں'لیکن مغربیت کاان کوشکار نہیں ہونا چاہئے۔

اقبال نے فرمایا:

"مغربی دنیانے سیح طور پراپنے آپ کو سیحنے کی کوشش نہیں کی جس کے نتیج میں ان کے اندر" میں" کا عضر پیدا ہوا اوروہ انا کا شکار ہوئے جوان کو غلط راسے پر لے گئے وہ جمہوری راستے تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں لیکن ایسے جمہوری راستے جن میں امیروں کوفائدہ اور غریبوں کی خستہ حالی ہو۔ میں یقین سے کہہسکتا ہوں کہ آج کل کا یورپ انسانی اخلاقیات میں ایک بہت بڑا کا نٹا بنا ہوا ہے اس کے برعس مسلمان بلند ترین اخلاق کے حامل ہیں اور ان کے اندر روحانی جذبات المصلے برعس مسلمان بلند ترین اخلاق کے حامل ہیں اور ان کے اندر روحانی جذبات المصلے

ہیں۔"(احیائے فکردینی ص۲۰۴)

اقبال میں ایک اور خوبی ہے تھی کہ وہ بھی ذہنی طور پر ان مسائل کی تلاش میں سرگردال رہے جس کی تلاش کے لئے عُبدہ پر بیٹان رہے بعنی مسلمان کس طرح اپنے سیاسی اقتصادی اور اجتماعی مسائل حل کریں اور اس کے ساتھ ہی اپنے دین عقائداور اصل اسلامی روح کو بھی قائم رکھیں اس لئے انہوں نے ان مسائل کے حل کے لئے "اجتہاد" اور "اجماع" پر توجہ دی۔ اقبال نے اجتہاد کو اسلام میں حرکت پیدا کرنے والا انجی قرار دیا۔

اقبال اپنے ان ہم عصروں سے جنہوں نے مغربی ممالک میں تعلیم حاصل کی کھوٹنف سے اس نے تصوف روحانیت اور ماورایت اپنے اندر سمودیئے سے وہ روح اور دماغ کی تقویت کی طرف زیادہ توجہ دیتے رہے ان کے نزدیک ذکرو فکر مراقبہ عقویت نفس تجویہ نفس پر جو بالآخر ممل قناعت اور روحانیت پر منتج ہوئ فکر مراقبہ عقویت نفس تجویہ نفس پر جو بالآخر ممل قناعت اور روحانیت پر منتج ہوئ زیادہ زور دیتے رہے ہے تیمام چیزیں موجودہ دور کی اصلاح میں "محاسبہ نفس یا محاسبہ نفس یا اقبال جہاں مذہبی افکار کی تخلیق نو چاہتے تھے وہاں اس کو بالکل بے کار سمجھتے تھے اگراس کے ساتھ ساتھ اسلامی معنویت کا حیاء نہ ہو۔ اقبال صرف ایک مفکر نہیں اگراس کے ساتھ ساتھ اسلامی معنویت کا حیاء نہ ہو۔ اقبال صرف ایک مفکر نہیں

تھا' بلکہ صاحب عمل بھی تھا'اس کاعمل جدوجہد پریقین کامل تھا'وہ استعاریت کے خلاف اٹھا'اس کا ثبوت اس کے اس عمل سے لگتا ہے کہ وہ مملکت اسلامی پاکستان کے بانیوں میں سے تھا۔

دوسری وصف جو کہ اقبال میں موجود ہے وہ بہہے کہ وہ ایک زبردست شاعر تھا'
اس نے اپنی صلاحیتیں مقصد اسلام کو واضح کرنے کے لئے وقف کر دیں' کوا بھی
نے اس کوایک شاعر کی حیثیت سے حسن بن ثبات انصاری' کمیت اسدی' وعبل
بن علی خزاعی کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ اس کی اردو کی انقلابی نظموں کوعر بی اور
فاری میں اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس کی اصل روح بحال رہے۔

اگرچہ اقبال رسی طور پرسنی مذہب رکھتا تھا، لیکن وہ محمد واہل بیت ا (ع) کے ساتھ بے پناہ عقیدت رکھتا تھا، اس نے ان ا (ع) کی شان میں ایسی انقلابی اور تغلیمی نظمیں کہی ہیں کہ جوتمام شیعہ شعراء کی فارسی زبان میں شائع شدہ کتا بوں میں نہیں ملتیں تا ہم علامہ اقبال کا منتہائے نظر شاعری کرنا نہیں تھا، اس کو اس نے صرف مسلم سوسائی کو بیدار کرنے کے لئے استعمال کیا۔

ا قبال کے فلسفہ کو" فلسفہ خودی" کا نام دیا گیا' اس کا نظر بیتھا کہ مشرق کا اسلام اینی اصلی حیثیت کھو چکا ہے اور اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔وہ کہتا

ہے کہ ایک شخص جب اپنی شخصیت کو بکھر اہوا دیکھتا ہے یا اس کو کھو دیتا ہے تو وہ اپنے سے بہت دور چلا جاتا ہے اورخود اپنے لئے بھی ایک اجنبی بن جاتا ہے اور مولانا رومی کے الفاظ میں (اقبال ذہنی طور پر مولانا رومی سے کافی منسلک تھا اور اس کی زندگی پر اس کے کافی اثرات ہیں)" اس نے دوسر بے لوگوں کی زمین پر گھر بنایا اور بجائے اپنا کام کرنے کے دوسرے کے لئے کام کیا۔"

اقبال نے کہا کہ سوسائٹی ایک فرد کی طرح ہوتی ہے جو کہ روح اور شخصیت رکھتی ہے۔ فرد کی طرح سوسائٹی بھی جھٹکے اور ہچکو لے کھاتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ان جھٹکوں کے نتیج میں بیا پنی انفرادیت کھو بیٹھے اور اس کواپنے آپ پر بھی یقین نہیں رہے۔ اسی صورت میں اس کواپنی ذات پر اعتماد نہیں رہتا اور ذاتی وخود کی کوختم کر کے اس وقت زمین پر لڑ کھڑا نے لگتی ہے جب اس کو مغربی تہذیب اور سوسائٹی کے سامنے لایا جاتا ہے۔

اقبال کے خیال میں اسلامی تہذیب ایسے مرحلے پر پہنچ چکی ہے کہ بدکاریاں اس کے اندر ناسور کی طرح گھس گئی ہیں اور اس کو تباہی کی طرف لے جارہی ہیں' گمال ہے کہ وہ اپناوجود ہی گنواد ہے۔ اقبال کے نزدیک خود شاسی اور خودی اسلام کی روح اور اہم خاصیتیں ہیں امسلحوں کے آگے سب سے اہم اور ضروری کام بیہ ہے کہ سوسائٹی میں یقین اور اعتقاد کو صحیح اسلامی تہذیب اسلامی روح اور خودی کی شکل میں لایا جائے اور بیہ اقبال کے قلسفہ خودی "کا نچوڑ ہے۔

اقبال نے اپنے اشعار مقالات خطبات اور مجلسوں میں ہمیشہ یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو ان کی کھوئی عظمت کی یاد دلائی جائے تا کہ بیامت اپنی مجددیت عظمت کی یاد دلائی جائے تا کہ بیامت اپنی مجددیت عظمت کیاوت علمیت اور شائستگی کودوبارہ بحال کرے اور اپنے آپ کودوبارہ ایک «مومن" بنائے اس کی کوشش رہی کہ اسلامی تاریخ میں چھپی ہوئی شخصیتوں کے کردار کومنظر عام پرلا کرامت مسلمہ کوآگاہ کیا جائے اس وجہ سے اسلامی سوسائٹ اقبال کی کافی احسان مند ہے۔

اقبال کے اسلامی اصلاحی کارنا ہے کچھ حد تک ان کے آبائی سرز مین سے باہر کی دنیا میں متعارف ہوئے کیکن اس حد تک نہیں جہاں تک سید جمال الدین افغانی نے اپنے مشن کو وسیع کیا 'اس لئے اقبال کے مشن کا زیادہ تر اثر محدود رہا' لیکن دو نقائص اقبال کی شخصیت کوسوالنامہ بنادیتے ہیں۔ پہلی بات بیہ کے کہ وہ اسلامی کلچر کی گہرائیوں سے پوری طرح واقفیت نہیں رکھتا' مغربی اصطلاح میں وہ بے شک

فلسفی تھا، لیکن اسلامی فلسفے سے زیادہ آگائی نہیں تھی۔ اقبال کا نقطہ نظران چیزوں کے بارے میں واضح نہیں مثلاً فلسفہ اثبات واجب علم قبل از ایجاد اور دوسرے علوم النہیات کے بارے اس کا فلسفہ تم نبوت بھی ختم دین پر اختتام پذیر ہوتا ہے جو کہ بذات خود اقبال کے مدعا اور نظریہ کے خلاف ہے اور یہ اقبال کے اسلامی فلسفے کے بارے میں ناوا قفیت کی دلیل ہے۔ دیگر علوم اور معارف اسلامی کے بارے اس کا مطالعہ تعظی ہے عرفان کی منزل میں اس کی روح ہندوستانی اور صوفیانہ ہے۔ مولا نا رومی کا زبردست مرید ہے اس نے اسلامی عرفان کو اس کی اسلامی عرفان کو اس کی اسلامی عرفان کو اس کی اس کی اسلامی عرفان کو اس کی اسلامی عرفان کو اس کی اس کی میں اس کی مورد ہندوستانی اور صوفیانہ ہے۔ مولا نا رومی کا زبردست مرید ہے اس نے اسلامی عرفان کو اس کی اس کی اسلامی عرفان کو اس کی اعلی سطح پر نہ پہچانا اور عرفان کے گہرے اثر ات بازگشت سے برگانہ رہا۔

دوسرا پہلوجس کی وجہ سے اقبال کا فلسفہ تقید کا نشانہ بن سکتا ہے یہ ہے کہ اس نے سید جمال کی طرح اسلامی مما لک کا وسیح دورہ نہیں کیا'لہذاوہ یہ دعویٰ نہیں کرسکتا تھا کہ وہ ان مما لک کی تحریکوں کا اور ان کی عادات وحالات کا ذاتی علم رکھتا ہے' اس لئے اس نے ان مما لک کی چند شخصیات کے بارے میں اپنی رائے قئام کرنے میں غلطی کی اور استعاری سرگرمیوں کا صحیح اندازہ نہ کرسکا۔ اقبال نے اپنی کتاب میں غلطی کی اور اسلام" میں حجاز کی وہائی تحریک' ایران کی بہائی تحریک' ترکی میں اتا ترک کی تحریک واصلاحی اور اسلامی کہا ہے۔

اس نے اپنے اشعار میں اسلامی ممالک کے کچھ نااہل ڈکٹیٹروں کی تعریفیں بھی کیں اقبال جو کہ خلص مسلمان اور صلح نظے ان کی غلطیوں کو قابل معافی نہیں کہا جا سکتا۔

جدیدتری میں کم وبیش ایسے لوگ نمودار ہوئے جواپنے آپ کو صلح کہتے تھے ۔ اقبال نے احیاء فکر دینی کے سلسلے میں ضیاء نامی شاعر کے نظریات کئی دفعہ بیش کئے ۔حقیقت میں ضیاء ایک انتہا پیند شاعر تھا اور اقبال جیسے وسیع النظر شخص کو اس کے حیالات کو پیش نظر کرنا چاہئے تھا۔

# شيعول كي اصلاحي تحريكيي

اب تک ہم نے ایسی تحریکوں کا ذکر کیا جو کہ اہل سنن نے چلائیں اس میں شک نہیں کہ سید جمال ایران کے باشندے اور شیعہ سے کیکن سی مشن میں اصلاحی تحریکوں کی کہانی سید جمال کو بھی اپنے اندر سمولیتی ہے۔ اہل شیعہ کی تحریکا ت جن کا بنیادی مقصد سنیوں سے بہت مختلف تھا' مختلف ما حول اور انواع میں ملتی ہیں' دنیائے شیعیت میں اصلاحی تحریکوں اور اصلاحی پروگراموں کے بارے میں بہت کم سنا گیا ہے' اس سوال پر کہ کیا کرنا چاہئے ؟ شیعہ تحریکوں کا بڑا مقصد استبدادی

اوراستعاری طاقتوں کے خلاف مہم چلاتارہا۔ سُنی تاریخ میں ہمیں الی کوئی تحریک نہیں ملتی جیسے شیعوں نے داخلی استبدادیت اور خارجی استعاریت کے خلاف چلائیں 'مثلاً ایران میں تحریک تمباکو'جس کی قیادت مذہبی رہنماؤں نے گی'اس تحریک کے نتیجے میں غیرملکی دباؤ کو قبول نہیں کیا گیا اور ان کو (غیرملکی کمپنی) بہت سخت دھچکالگا۔ انقلاب عراق جس میں عراقیوں نے انگستان سے آزادی حاصل کر کے اسلامی مملکت عراق قائم کی'ایران میں آئینی تحریک جس میں استبدادی حامل کے خلاف مہم چلائی گئی اور استبدادی سلطنت کو ایک آئینی حکومت میں بدلا دار آخر میں موجودہ اسلامی تحریک ایران جس کو مذہبی رہنماؤں نے چلا یا'شیعہ قریک بیں موجودہ اسلامی تحریک ایران'جس کو مذہبی رہنماؤں نے چلا یا'شیعہ تحریکیں ہیں۔

یہ تمام تحریکیں شیعہ روحانی رہنماؤں کی قیادت میں چلائی گئیں ان رہنماؤں نے اصلاحی منصوبے بنا کران کولا گوکرنے کے طریقے دریافت کئے ہمباکوتحریک ایران کے علماء نے شروع کی اس کی رہنمائی شیعہ مجتہدا قائے میرزاحسن شیرازی نے کی اور اس کو کامیا بی سے ہمکنار کیا' انقلاب عراق کی رہنمائی مجتہدا عظم آقا میرزا محمد تقی شیرازی نے کی ۔ یہ حیران کن بات ہے کہ میرزا محمد تقی شیرازی جیسے تھی' زاہد' محاسبہ نفس کرنے والا اور صلح کیدم میدان جنگ میں آجائے اور وہ بھی اس

طرح گویا اس نے ساری عمر جنگوں میں گزاری ہو۔ ایران کی آئینی تحریک کی ابتدائی رہنمائی اخوند ملا' محمد کاظم خراسانی و آقاشیخ عبداللہ مازندرانی جو کہ مراجع نجف مخطئ نے کی اور بعد میں علمائے تہران سید عبداللہ بہمہانی اور سید محمد طباطبائی نے رہنمائی کی۔

سنی دنیا میں مذکورہ بالا تحریکوں کی جو مذہبی مصلحوں اور روحانی رہنماؤں کی زیرنگرانی چلائی گئیں' نظیر نہیں ملتی اور وہ تحریکیں جو اصفہان' تبریز اور مشہد میں چلائی گئیں' ان کی مثال بھی سنی دنیا میں نہیں ملتی' مشہد کی تحریک حاجی آقاحسین قمی کی قیادت میں چلائی گئی۔

آخرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تی علاء نے کسی تحور یک کی قیادت کیوں نہیں گی؟ جبکہ وہ استبدادیت اور استعاریت کے خلاف جہاد کے لئے بہت کچھ کہتے رہے اس کے برعکس شیعہ علاء ان تحریکوں کی رہنمائی کر کے کامیابی کے ساتھ عظیم انقلاب لائے کیاں انہوں نے موجود برائیوں کے متعلق کم سوچا اور ان بیاریوں کے حل کے سلسلے میں بہت کم تجاویز پیش کیں اسلام کے سیاسی فلسفہ کے بارے میں کم گفتگو کی۔

ان دو پہلوؤں کی شیعہ اور سنی روحانی نظام میں حیثیت کے متعلق نہایت مختاط

مطالعہ کی ضرورت ہے۔ سنی نظام روحانیت حکام کے ہاتھوں ایک مذاق بن گیا' کیونکہ سنی علماء نے حکام کو"اولوالامر" کا درجہ دےرکھا تھا۔

اگر عُبدہ جیسی شخصیت مفتی کا عہدہ لینا چاہتا ہے تو اس کو خد پوعباس کا اجازت نامہ چاہئے اور اگر شیخ محمود شامتوت جیسی عظیم المرتبت شخصیت اور مسلح کو جامعہ الازہر کا چانسلر بنانا یا اسلامی قوانین کے مفتی اعظم کے عہدہ پر بٹھانا مقصود ہے تو جمال عبدالناصر جیسی سیاسی اور فوجی شخص کے آرڈر کی ضرورت ہو۔

شیعہ روحانیت حاکموں کی دسترس سے ہاہر رہی۔اس کی وجہ سے شیعہ روحانیت میں انقلاب لانے کی صلاحیت موجود ہے' جبکہ پنی روحانیت میں ایسانہیں۔ شیعہ روحانیت نے عملاً کارل مارکس کے اس نظریے کومستر دکر دیا کہ مذہب حکومت اور سرمایی کی مثلث تمام تاریخ میں قائم رہی ان تینوں اسباب نے ہم دست اور ہم کار ہوکرعوام کےخلاف ایک طبقے کوجنم دیا اور ان اسباب کی وجہ سے لوگوں میں ذاتی بیگانگی پیدا ہوئی۔ تاہم فلسفی اوراصلاح بلان کے نقطہ نظر سے شیعہ د نیامیں ایس شخصیتیں ظاہر ہوئیں جنہوں نے خالص اصلاحی نظریات پیش کئے مثلاً آيت الله بروجردي' علامه شيخ مجر كاشف انعطاءُ علامه سيرمحسن عاملي' اورعلامه شرف الدین عاملی اورخصوصاً علامہ نائینی۔اہل نظر کے لئے بیہ بات دلجیسیہ ہوگی کہان بزرگوں کےاصلاحی نظریات کا تجزیبا و تحلیل کریں پیظا ہرہے کہ پینظریات اپنے اینے پس منظر میں محدود ہیں۔ میں نے اپنے مقالہ" مزایا و خدمات آیت اللہ بروجردی" میں ان کے اصلاحی نظریات خصوصاً اسلامی اتحاد کے بارے میں تشریح کی ہے کیہ پورامقالہ انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں درج کیا گیاہے۔

## ایرانی اسلامی تحریک

تاریخ دورحاضر کےصاحبان علم و دانش اس بات کو مانتے ہیں کہ ہماری صدی کے دوسر بے نصف میں تقریباً تمام یا کم از کم کچھمما لک میں اسلامی تحریکیں ظاہراً یا خفیه طوریرا بھرتی رہی ہیں' پیچر یکیں عملی طوریرسر مایپداری' استبدادیت اور مادیت یرستی جو کہ استبدادیت کی جدیدنئ شکل ہے کے خلاف کام کرتی رہیں۔ سیاسی ماہرین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمان جہالت اور" ذہنی قحط" کے دور سے گزر کراپنی" ہیئت اسلامی" کی تشکیل کررہے ہیں' تا کہ سرمایہ دار مغرب اور کمیونسٹ مشرق کا مقابلہ کر سکیں کیکن کسی بھی اسلامی ملک میں اس تحریک نے اتنی زیادہ وسیع اوغمیق شخل اختیار نہیں کی جتنی کہ ایران میں ۱۹۲۰ء سے شروع کی ہے اور جوایران میں اس تحریک کی موجودہ شکل ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی' اس لئے پیضروری ہے کہ تاریخ کی اس لا جواب اور بہت اہم تحریک کامفصل جائز ہ لیا حائے۔

اب جبکہ ہمارے عوام اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں'ان کواس تحریک کی ماہیت سے بے خبرنہیں رکھا جانا چاہئے'اب جب تحریک زوروں پر ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں کوان لوگوں پر آشکارا کیا جائے جو کہ

اس میں کام کررہے ہیں' یہان لوگوں کے مفاد میں ہوگا کیونکہ وہ اس کے مقاصد کے حصول تک جدوجہد کررہے ہیں' ساتھ ہی شاید یہ تجزیدان لوگوں کے لئے بہت ضروری نہیں ہوگا جوان تمام معاملات کے احاطہ سے باہر ہیں۔

اس وقت جب تحریک اپنے عروج پر ہے اس کی مثال الی ہے کہ ایک میدان جس میں گرد و غبار کا ایک بڑا طوفان آیا ہوا ہے اس میں مشاہدہ کرنا یا تصویر اترانا ناممکن ہوجا تا ہے بیصرف اس وقت ممکن ہے کہ ایک یا زیادہ تصویریں بنائی جب طوفان گرد و غبار ختم ہوجائے اور مطلع صاف ہو۔ بہر حال اس تحریک جا تجزیدان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس میں کام کیا اور ساتھ ہی ان بعد میں آنے والوں کے لئے جواس کے دوررس نتائج کو دیکھیں گئے بہت اور مفید ہوگا۔ میری نظر میں اس کا تجربہ ان خطوط بر کرنا چاہئے:

ا تحریک کی نوعیت ۲ تحریک کے مقاصد ۳ تحریک کی قیادت ۴ تحریک کا بحران

### تحريك كي نوعيت

تمام قدرتی وا قعات اورحوادث جواجها عی اور تاریخی ہوں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تمام تاریخی تحریکیں نوعیت کے اعتبار سے ایک طرح کی نہیں ہوتیں اسلامی تحریک "صدراسلام" کی نوعیت کسی بھی طور پر فرانسیسی انقلاب یاروس کے انقلاب اکتوبر کی طرح نہیں ہے۔

کسی ایک تحریک کی نوعیت کا تعین مختلف طریقوں سے کیا جاسکتا ہے مثال کے طور پران لوگوں اور گروہوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے جواس تحریک کے پہید کو گھما رہے ہوتے ہیں 'چران اسباب اور حالات سے جو کہ انقلاب کی زمین تیار کرنے میں ممد ومعاون ہوئے ہیں یا ان راستوں سے بھی اس کی نوعیت کا تعین کیا جاسکتا ہے جو کہ تحریک ایپ مقاصد کے حصول کی خاطر اختیار کرتی ہے اور وہ آواز بھی جو تحریک میں طاقت اور روحانیت پیدا کردئے نوعیت کے تعین میں کام کرسکتی ہے۔ تحریک میں طاقت اور روحانیت پیدا کردئے نوعیت کے تعین میں کام کرسکتی ہے۔ ایران کی موجودہ تحریک سی ایک گروہ یاٹریڈیونین کی تحریک نہیں ہے نیتحریک خدایک مزدور ایک کسان ایک طالب علم ایک وانشور ایک صنعت کار ایک روحانی عالم کی تحریک نہیں ہے بلکہ بیتحریک ہرایک کی ہے اس میں امیر اور غریب عورت اور مرد سکول کا طالب علم اور استاد' مزدور' کسان غرضیکہ تمام طبقوں کی نمائندگی

ہے۔ عظیم مراجع کا ایک اعلامیہ ملک کے پورے طول وعرض پر چھاجا تاہے اور ہر طبقہ کے لوگ اس کو مانتے ہیں' اس کی آ واز شہروں اور دیہا توں میں یکساں سنائی دیتی ہے' اس کا خراسان اور آ ذربائیجان کے عوام پر اتنا ہی اثر ہے جتنا ملک سے دور پورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایرانی طلباء پر۔ اس نے غیر متاثرہ لوگوں میں اتنا ہی جوش و ہیجان پیدا کیا جتنا کہ مظلوم اور محروم لوگوں کے اندر' دونوں طبقوں کے دلوں میں استحصال کے خلاف کیساں نفرت ابھری۔

میتحریک ان مفسرین کے دد کے لئے ایک سنہری تاریخی ثبوت ہے جو تاریخ کی تفسیر مادی نقط نظر سے کرتے ہیں اور مادیت پرستی کے حامی ہیں اور وہ صرف اقتصاد بات ہی کوسوشل ڈھانچہ میں اہمیت دیتے ہیں اور اجتماعی تحریکوں کوطبقاتی کشکش کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ مادیت پرستوں کا عقیدہ کہ تمام راستوں کا منتہا «شکم" یعنی خوراک کا حصول ہے'اس تحریک کے سامنے ہیجے ہے۔

موجودہ تحریک ان تحریکوں کی مانندہے جیسی پنغیبروں نے تاریخ انسانیت میں تحریکیں چلائی ہیں جو «خود آگاہی الہی "یا "خدا آگاہی" کے لئے تھیں خود آگاہی الہی گی جڑیں انسانی فطرت میں گہری انری ہوئی ہیں اور میضمیر باطن سے پھوٹی ہیں ۔۔۔۔۔ پنغیبرانہ پیغام انسان فطری شعور کے ان پہلوؤں کو جگاتا ہے کہ اس کا

اصل مقام کیا ہے وہ کس شہراور دیر سے آیا ہے بیاحساس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر عجیب اور حیران کن کیفیات اور لگا ومحسوس کرنے لگتا ہے اور بیدگا وَاس کو خدا کے قریب لے جاتا ہے خدا کی قربت ایک انتہائی سودمند قربت ہے اس قربت میں تمام اچھی صفات مثلاً خوبصورتی 'مساوات عدل' کمال وزیبائی' قربانی' قربانی' ایثارا وردوسرے کے مفادات کے لئے سوچنا موجود ہیں۔

ہرانسان کے دل میں خدا کی پہچان اور اس کی عبادت کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے پینج بیر انسان کے ان احساسات کو ابھارتے ہیں جو اس کو ہرشکل اور مظہر میں بلندی اور عالی مرتبت کی طرف لے جاتے ہیں اور پستی و کمزوری کے احساسات ختم ہوجاتے ہیں اور انسان کو یہ نظریہ دیتے ہیں کہ وہ سچائی اور صراطمت قیم کی اس لئے ہوجاتے ہیں اور انسان کو یہ نظریہ دیتے ہیں کہ وہ سچائی اور صراطمت قیم کی اس لئے پیروی کریں کہ وہ حق اور حقیقت ہیں 'نہ کہ اس لئے کہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں میں وابستہ ہیں اور باطل کی ڈسمنی اس لئے کرتے ہیں کہ باطل ہے۔

ہر نقصان اور فائدہ سے بے نیاز عدالت 'انصاف 'درستی اور سچائی' خدائی ہیں جو خود نصب العین اور مقصود کی صورت میں آتی ہیں' یہ صرف تناز عہ زندگی میں کا میا بی حاصل کرنے کے اوز ار نہیں ہیں۔

جب کسی انسان میں خدائی بیدار ہو جاتی ہے تو انسانی اعلی اقدار اس میں

بصورت نصب العین آجاتی ہیں' تو وہ ایک شخص کا طرفدار صرف ایک شخص کے عنوان سے ہیں رہتا اور عدل کا عنوان سے ہیں رہتا اور عدل کا طرفدار ہوتا ہے نہ کہ عادل کا' وہ ظلم کا دشمن ہوتا ہے نہ کہ ظالم کا۔اس کی عادل کی طرفداری اور ظالم کی دشمنی نفسیاتی اور ذاتی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ اصولی اور مسلکی ہوتی ہے۔

جواسلامی وجدان ہماری سوسائٹی میں پیدا ہواہے وہ اسلامی اقدار کی جنتجو کے لئے ہے بیدوجدان ہمام طبقات کوہم آ ہنگ کے ہے درتمام طبقات کوہم آ ہنگ کرکے ایک ہی حرکت میں چلارہا ہے۔

اس تحریک کی جڑیں ہمارے ملک میں اس صدی کے آخری حصہ میں ہونے والے واقعات میں ملک میں اس صدی کے آخری حصہ میں ہونے والے واقعات نے ہماری سوسائی کے اسلامی اقدار سے الجھنے کی کوشش کی۔

یہ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں آخری نصف صدی میں ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے اسلامی اقدار کی مخالف سمت اختیار کی اور جن کا مقصد یہ تھا کہ ان مصلحوں کی لائی ہوئی اصلاحوں کوسبوتا ژکیا جائے جوبیسوی صدی کے آخر میں چلائی گئیں'ایسے حالات بغیر کسی شدیدر ڈمل کے زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے تھے۔

ایران میں نصف صدی کے اخیر میں کیا ہوتا رہا؟ اس کو مخضراً مندرجہ ذیل صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے:

ا یکمل استبدادیت اور هرقشم کی آزادی کا خاتمهٔ جدیدنو آبادیا تی نظام کا نفوذ ۲ یفوذ استعارنو' یعنی ایک خطرناک اورنا قابل دیدصورت میں سیاسی' اقتصادی اور تهذیبی استعارکونا فذکرنا۔

سے دین اور سیاست میں دوری پیدا کرنا' بلکہ دین کومیدان سیاست سے بالکل الگ کردینا۔

۷-ایران کوزمانه جاہلیت قبل از اسلام کی طرف لے جانے اور مجوسی تہذیب کے اجراء کی کوشش مہمد کی ہجری کی مجوسی کیانڈر میں تبدیلی اس بات کی مظہر ہے۔ ۵-اسلامی بیش بہا تہذیب میں تحریف اور تبدیلیاں لا کر اس کوموہوم ایرانی کلچرمیں تبدیل کرنا۔

۲ ۔ایرانی مسلمانوں کو بے در بیخ قتل کرنااور سیاسی لیڈروں کو جیلوں میں اذیتیں دے دے کرمارنا۔

ے۔نام نہاداصلاح کے باوجودسوسائٹی میں طبقاتی تفاوت کا پیدا کرنا۔ ۸۔غیرمسلموں کومسلمانوں پرحکومت میں اور دیگر تمام شعبوں میں فوقیت دینا۔ 9۔اسلامی قوانین اورا قدار میں یا تو براہ راست تحریف کرنا اور ختم کرنا یالوگوں کی کلچرل اور سوشل زندگیوں میں فساد کی ترویج اور اشاعت کی شکل میں اسلامی قوانین کا خاتمہ کرنا۔

• ا۔ ادبیات فارس کے خلاف پروپیگنڈہ کرنا اور یہ جتلانا کہ فارس زبان کو بیرونی اصطلاحات سے نجات دلائی جارہی ہے (حالانکہ وہ اس فارس ادب کو تباہ کررہے تھے جو ہمیشہ اسلام کا حافظ ونگہبان رہاتھا)۔

اا۔اسلامی ممالک کے ساتھ روابط کرنا اور غیرممالک کے ساتھ استوار کرنا' اسلام دشمن ممالک جیسے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانا۔

ان حالات نے جوتقریباً آ دھی صدی تک رہے ہماری سوسائٹی کے مذہبی ضمیر کو زخمی کیااور بحران کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔

دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات نے لبرل مغرب اور سوشلسٹ مشرق کے جھوٹے سیاسی پرو پیگنڈہ کو بے نقاب کر دیا۔ روشن خیال طبقات کو جو امیدی ان دونوں سے تھیں' وہ ناامیدی اور مایوسی میں تبدیل ہو گئیں۔ انہی حالات میں بچھلے چند سالوں سے اسلامی محققین' ناقدین' سکالرز' مصنفین اور مولفین اس مشن میں کامیاب ہونے گئے کہ نو جوان نسل کو اسلام کی

دکش اور کارآ مد تعلیمات سے آگاہ کیا جائے۔

ایران کے بہادر اور جوشلے مذہبی رہنما عرصہ سے ان زیاد تیوں کی وجہ سے مغموم وفکر مند تھے اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کب انقلاب کے لئے اٹھا جائے؟ ظلم اور دباؤکی چکی میں بچھلے بچاس سال سے پسنے والی قوم نے جومغرب پیند اور مشرق بیند کے پروپیگنڈہ میں محصور تھی' یک لخت اسلامی تعلیمات کی آواز پر لبیک کہا اور متحد ہوکر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایرانی اسلامی تحریک میں بیاسباب کافی کارگر ثابت ہوئے۔

اسلامی انقلاب کے نعرہ نے تمام ملک کواپنی لیبیٹ میں لے لیا'شہروں' قصبوں' دیہا توں دور دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو کسی ایک لائن کا انتخاب خہیں بتایا گیا ہے' کسی ایک نعرہ کا انتخاب بھی نہیں کرایا گیا' لیکن ان تمام نعروں سے لوگوں کی آشنائی ان کے اندر صرف اسلامی ضمیر کے بیدار ہونے پر ہوئی ۔ کیا ان نعروں میں کوئی ایک نعرہ بتایا جاسکتا ہے جو کہ غیراسلامی ہو؟

### تحریک کےمقاصد

یتحریک کن مقاصد کے حصول کے لئے چلائی گئی اور بیکیا چاہتی ہے؟ کیا یہ ویکورلیمی چاہتی ہے؟ کیا یہ ویکورلیمی چاہتی ہے؟ کیا یہ استعاریت کوختم کرنا چاہتی ہے؟ کیا بیدانسانی حقوق کے تحفظ کے لئے ابھری ہے؟ کیا بینسلی امتیاز سے چھٹکارا حاصل کرنے اور مساوات کے لئے چلائی گئی ہے؟ کیا بیداستبدادیت کوختم کرنے کے لئے ہے؟ اور کیا بیہ مادیت پرستی کے اثر کوزائل کرنے کے لئے ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

تحریک کی نوعیت کے پیش نظر جو بتائی جا چکی ہے اور ان بیانات واعلانات کی روشنی میں جو اس تحریک کے رہنما گاہے بگاہے دیتے رہتے ہیں' مندرجہ بالا سوالات کا جواب" ہاں" اور" نہ" دونوں صور توں میں دیا جاسکتا ہے۔" ہاں" اس لئے کہ یہ کہ اور دیئے گئے تمام مقاصد اس تحریک کے ہدف ہیں اور" نہ" اس لئے کہ یہ تحریک ایک مقصد میں محصور نہیں ہوتی کے ایک مقصد میں محصور نہیں ہوتی 'کے دوراس کے متعلق کچھ مقاصد کے محسوس کر لینے سے اس کا کر دارخم نہیں ہوجا تا ہے۔

تا ہم اس کا بیمقصد ہر گزنہیں کہ موقع شاسی کے پیش نظر کچھ مقاصد کو دوسروں

پر فوقیت نہیں اور مختلف مقاصد کے حصول و مراحل کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا ہے۔ کیا اسلام خود موقع شناسی کو پیش نظرر کھتے ہوئے بتدرت نہیں آیا ہے؟ آج تحریک فی و انکار کی منزل پر ہے اور استبداد واستعار پر کاری ضرب لگارہی ہے کل جب یہ مرحلہ طے کر کے اثبات اور تعمیر نوکی منزل آئے گی تو دوسر سے مسائل تو جہ طلب ہوں گے۔

اس مضمون کے شروع میں ہم نے حضرت علی علیہ السلام کے اصلاحی مقاصد کا تذکرہ کیا تھا جو نہج البلاغہ میں پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ اصلاحی مقاصد کی اسی طرح کا نظریہ ان کے بیٹے حسین علیہ السلام کا بھی تھا۔ امام حسین ا (ع) نے عہد معاویہ میں ایام جج کے دوران میں صحابہ اور ممتاز شخصیات کے ایک اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے اس نظریہ کی تشریح کی انہوں نے جو اصلاحی مقاصد بیان فرمائے وہ تمام اسلامی تحریکوں پر حاوی ہیں ہر دور میں کسی نہ اصلاحی مقاصد بیان فرمائے وہ تمام اسلامی تحریکوں پر حاوی ہیں ہر دور میں کسی نہ کسی اسلامی اصلاحی تحریک نے ان مقاصد میں سے کسی خاص جزیا فرع کولیا ہے انہوں نے کی مقاصد ان چار جملوں میں ارشاد فرمائے:

## ا) تر دالمعالم من دينك

خدا کے راستے کی محوشدہ نشانیوں کو جن کے بغیر اسلام کی پیچان نہیں ہوسکتی، واپس لا یا جائے بعنی اسلام کے بنیا دی اصولوں کی واپسی اور اسلام حقیقی کا احیاء۔ بدعتوں کوختم کر دینا چاہئے اور اصلی سنت کو دوبارہ جاری کیا جانا چاہئے دوسر سے لفظوں میں خود اسلام کے اندرفکری روحی اورضمیری اصلاح لائی جانی چاہئے۔

### ۲) نظهد الاصلاح في بلا دك

وہ بنیادی حقیقی اور دوررس نتائج کی حامل اصلاح لائی جانی چاہئے جو ہرمشاہدہ کرنے والے کی تو جدمبندول کرائے'لوگوں کی زندگی میں بہبود و بہتری کی علامات نظر آئیں یعنی خلق خداکے انداز زندگی میں بنیادی تنبدیلیاں لائی جائیں۔

# ۳) يامن المظلو مون من عبا دك

خدا کے مظلوم بندوں کوظالموں کے شہرسے پناہ دی جائے طالموں کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کیا جائے 'یعنی انسانوں کے اجتماعی روابط میں اصلاح کی جائے۔

# ٣) تقام المعطلة من حدودك

خدا کے معطل شدہ مقررات اوراسلام کے قوانین کوجن میں نقص پیدا کردیا گیا ہے' دوبارہ اصلی حالت میں لانا' اسلامی حدود اور قوانین کے ذریعے لوگوں کی اجتماعی زندگی پر اسلام کی حاکمیت بحال کرنا' یعنی مدنی اور اجتماعی معاملات میں اسلامی نظام قائم کرنا۔

ہر مصلح جواو پر دیئے گئے چاراصولوں پر عملی جدوجہد کے ذریعے اس قابل ہوا کہ لوگوں کے اذہان کو اصلی اسلام کی طرف لے جائے اور بدعتوں وخرافات کا خاتمہ کر دے۔ جس نے عمومی زندگیوں میں اصلاح کر کے خوراک مکان طبی امداد اور تعلیم مہیا کی جس نے روابط انسانی کے تحت انسانوں میں برابری بھائی چارہ احساس اخوت اور ہمسائیگی کو برقر اررکھا اور جوسوسائٹی کو ایسا نظام حکومت چارہ کو خدائی اور اسلامی حاکمیت اور انتظام حکومت پر مبنی ہوتو یقینا اس نے بحثیت ایک مصلح انتہائی کامیا بی حاصل کر لی۔

## تحریک کی قیادت

کوئی تحریک بغیر قیادت کے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوسکتی کیکن جب ایک تحریک اسلامی ہوں تو اس کی قیادت کو نسالیڈر کرے؟ یا کو نسے لیڈروں کا گروپ کرے؟

سب سے پہلے قیادت کو ان تمام شراکط پر پورا اتر نا چاہئے جو کہ اس کے کام کے متعلق ہوں 'پھر رہنما کممل طور پر اسلام شاس ہونے چاہئیں اور ان کو اسلام کے فلسفہ اخلاقی 'اجماعی' سیاسی اور معنوی سے کماحقہ آگاہ ہونا چاہئے۔ وہ اسلام کے فلسفہ جہان بینی سے کممل واقفیت رکھتے ہوں 'وہ ہستی خلقت' مبداء خالق ہستی' کی ضرورت اور وجو ہات وغیرہ کے بارے میں علم رکھتے ہوں 'وہ انسان اور سوسائٹی کے بارے میں کممل اور عمین آگاہی رکھتے ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ رہنما فرد کی سوسائٹی کے ساتھ روابط کے سلسلے میں اسلامی آئیڈیالوجی کے بارے میں ایک واضح ذہن رکھیں کہ انسان سوسائٹی بنانے میں کیا کر دار ادا کرتا بارے میں ایک واضح ذہن رکھیں کہ انسان سوسائٹی بنانے میں کیا کر دار ادا کرتا ہے؟ وہ سوسائٹی میں کن چیزوں کوعزیز رکھتا ہے؟ اور کن چیزوں کے خلاف ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اور اس کے آخری مقاصد کیا ہیں؟ اور وہ ان مقاصد کی

تكميل كے لئے كون سے راستے استعمال كرتاہے؟

بہ ظاہر ہے کہ صرف وہ اشخاص قیادت کر سکتے ہیں' جن کی رسومات سے آزاد اسلامی معاشرہ میں پرورش ہوئی ہواور جوقر آن ٔسنت 'فقہاورمعارف اسلامی سے مكمل آگاہی رکھتے ہوں' للہذا صرف مذہبی اور روحانی قائدین ہی اسلامی تحریکوں کی قیادت کر سکتے ہیں۔تقریباً ایک سال اور آٹھ مہینے بل (بارہویں محرم کی شب 91 ساھ) میں ایک مسلم خواتین اور مردوں کے اجتماع میں مدعوتھا' میں نے پہلے نہیں سوچاتھا کہ بیا جتماع ایک درجن سے زیادہ خصوصی دوستوں پرمشمل ہوگا۔ کچھ صاحبان نظر اور اسلامی مفکرین بھی وہاں موجود تھے۔ آج ان میں سے کچھ ایران سے دور ہیں' کچھ جلاوطن کر دیئے گئے ہیں اور کچھ فوت ہو چکے ہیں۔ موقع ومحل کے پیش نظر' کیونکہ یہ اجتماع مسلمانوں پرمشمل تھا' وہ سننے والے تمام اسلامی مذہبی معاملات میں دلچیبی رکھتے تھے کلہذا تمام بولنے والوں اورخودمجھ سےالتجا کی گئتھی کہ ہم ایسی تقریریں کریں کہ شرکاءکو کچھ فائدہ مہنچے۔ میں خودشش و پنج میں گرفتارتھا کہ موضوع سخن کیا ہونا جاہے ؟ خصوصاً اس بات کی وجہ سے کہ بیقریرٹیپ ہونی تھی اور بعد میں طلباء میں تقسیم کی جانی تھی'ا جانک سننے والوں میں سے ایک غیر ذ مہ دارآ دمی نے ایک بات کہی اور وہی میرا موضوع

سخن بن گیا'اس کی بات کا خلاصہ یہ ہے:

"لوگوں کوان علوم (اسلامی معارف) کے شرسے نجات دلائی جائے۔" اس وفت میں ان باتوں کو یا د کرنے کی کوشش کروں گا' جو میں نے اس سوال کے جواب میں کہی تھیں' کیونکہ یہ باتیں ہمارے موضوع کے متعلق ہیں۔

ارسطونے فلسفہ کے بارے میں پیچیلے کیے ہیں کہ

"اگرتم فلسفی بننا چاہتے ہوتو اپنے کوفلسفیا نہ رنگ میں رنگو اور اگرتم فلسفی نہیں بننا چاہتے تو بھی اپنے آپ کوفلسفی رنگ میں رنگو۔"

اس کی توضیح میں اس طرح کروں گا کہ ارسطونے کہا کہ اگر فلسفہ تجے ہے تواس کی تائید کرواورا گر فلط ہے تواس کا انکار کروا گر فلسفہ قابل تائید ہے تو چاہئے کہ فلسفی ہو کرفلسفیانہ انداز میں اس کی تائید کرواورا گر فلسفہ نا قابل تائید ہے تو چاہئے کہ فلسفی بن کر فلسفیانہ انداز میں اس کی ترید کرو۔ اس وجہ سے ہر حالت میں فلسفے کا جاننا ضروری ہے اور کسی فلسفہ کا انکار بھی ایک فلسفہ کی قسم ہے۔ وہ لوگ جو پچھ علوم کو اس طرح حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کے علوم کا فلسفیانہ غور فکر سے کوئی با ہمی رشتہ نہیں ہوتا اور یہ لوگ فلسفہ کی فئی کرنے لگتے ہیں نہ بہت سخت غلطی میں مبتلا ہیں۔

اس بات سے قطع نظر کہ علاء اسلام نے ہزاروں سال کے عرصہ میں انسانی

معاشرہ تدن جہاں اور جہاں کے معارف علوم ریاضیات علوم طبیعات علوم انسانی فلسفیانہ علوم ، قانون اور ادبیات کے سلسلے میں کوئی خدمت کی ہے یا نہیں ، حالانکہ بے شک انہوں نے خدمت کی کیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری فقہ ہمارا فلسفہ ہمارا فلسفہ ہمارا فلسفہ ناریکی فلسفہ تعلیم وتربیت اخلا قیات تفسیر احادیث ادبیات اور ہمارے قوانین کوقبول کرتا ہے تو وہ ایک فقیہ بنتا ہے ایک فلسفہ بنتا ہے اور ایک عارف بنتا ہے اور اگروہ اس کی فقی کرتا ہے تو اس کو بھی ان علوم کو سمجھنا چاہئے اور ان کو اکٹھا کر کے سوچ و بچار کے بعد ان کی تر دید کرنی چاہئے ۔ یہ قطعاً سیح نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ایک فلسفہ اور فقہ کی کتاب کے متعلق کچھ نہیں جانتا 'وہ صرف کتاب کود کھ کر ہی اس کی تر دید کردے۔

میں اپنے نقطہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہماری تحریک عملاً عروج پر ہے کسی اجتماع تحریک کے لئے ضروری ہے کہ فکری اور کلچرل تحریک ساس کی پشت پناہی پر ہونی چاہئیں' بصورت دیگر معاشرتی وابستگیاں اس پر حاوی ہو کر اس اجتماعی تحریک کو جذب کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اس کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچھلوگ اسلامی تمدن کی دولت سے ناوا قف تصاوروہ کھی کی طرح دوسرے معاشروں کے جالے میں بھنس گئے دوسری طرف وہ اسلامی معاشرتی

حریک جو ہماری اپنی اجھاعی تحریک سے نکلی ہے وہ اپنے قد یمی کلچرل سے مستفید ہوتی ہے اور دوسر سے خارجی کلچر سے متاثر نہیں ہوتی ۔ یہ ہمار سے لئے کافی نہیں ہوگی کہ ہم اسلام کی تحریک کواس طرح چلائیں کہ دوسر نے کلچرز کی اینٹوں سے اپنے کلچرکی عمارت کی تعمیر کریں مثلاً ہم مار کسزم یا دوسر نظریات کودیکھیں اوران کو اسلام میں ملانے کی کوشش کریں ۔ اس لئے بیضروری ہے کہ ہم صرف اسلام کی ہدایت نہ کریں بلکہ اسلام کے فلسفہ اخلاق فلسفہ تاریخ فلسفہ سیاسیات فلسفہ اقتصادیات نے متن میں موجود ہیں کی تقصادیات کے متن میں موجود ہیں کی تعلیمات کے متن میں موجود ہیں کی تدوین کریں اور ہمارے افرادان کواختیار کریں ۔

قیادت کی اہمیت پر مزید روشنی ڈالنے کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہمیں خواجہ نصیرالدین طوس ابوعلی سینا ' ملاصدار ' شیخ انصاری ' شیخ بہائی اور محقق حلی جیسے بزرگ علماء کی ضرورت ہے ' لیکن یہ علماء ہم ایسے نہیں چاہتے جیسے جیسے وہ اپنے ادوار میں شیخ بلکہ او پر دیئے ہوئے علماء دور عصر کے مزاج کے مطابق ہونے چاہئیں اور وہ اس دور کے تمام احساسات سے بخو بی واقف ہونے چاہئیں۔
میں اپنے سوال کو سمجھانے کے لئے مزید کہوں گا کہ بچھ نوجوانوں نے جو ولولہ میں اپنے سوال کو سمجھانے کے لئے مزید کہوں گا کہ بچھ نوجوانوں نے جو ولولہ انگیز جذبہ ایمانی رکھتے ہیں' میر سے سے رائے طلب کی کہ وہ یو نیورسٹیوں کی تعلیم

مکمل کر کے ڈگریاں لینے والے ہیں اب اسلامی علوم کے سکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھاتنے شوقین ہیں کہ وہ یو نیورسٹی کی تعلیم کو فوراً ختم کر کے اسلاف کی تعلیمات کوسکھنا چاہتے ہیں کیکن میں نے ان سے اتفاق نہیں کیا اوران کونسیحت کی کہ وہ یو نیورسٹی کی تعلیم ادھوری نہ چھوڑیں بلکہ اس کو کمل کر کے پھراپنی پیند کی لائن اختیار کریں۔ میں نے ان کورائے دی کہ پچھان میں تعلیم مکمل کرنے بیند کی لائن اختیار کریں۔ میں نے ان کورائے دی کہ پچھان میں اور پچھاپئے آپ کو مذہبی علوم کے خاص خاص شعبوں میں مہارت حاصل کریں اور پچھاپئے آپ کو مذہبی علوم کے لئے وقف کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ کافی سارے لوگ عوامی فنڈ پرگزارہ کریں۔

نوجوانوں کا بیر جمان ایک صحت مندانہ فعل ہے اس طرح سے بیطالب علم زمانہ قدیم کے علوم اور جدید سائنسی علوم میں ایک رابطہ کا کام کریں گے اوراس سے بیش بہااسلامی فائدہ ہنچے گا۔

ان نظریات کوسمیٹنے پرجومیں نے اس اجتماع میں پیش کئے میخلاصہ پیش کیا جا سکتا ہے:

" بیے ظیم اورخود کفیل اسلامی کلچرہےجس پرتحریک کا سارا دار و مدارہے اور ہونا چاہئے' بیعلمائے اسلام اسلامی کلچر کے ماہرین اور زمانہ شناس ہیں جو قیادت کر سکتے

ہیں اور جن کوکر نی چاہئے۔"

چندروز پیشتر میرےایک دوست نے ایک کتاب دی جس میں" درروش" کے عنوان سے ایک مقالہ تھا۔ یہ مقالہ ایک دوست نے لکھا' جوسالہا سال سے پورپ میں رہا ہے۔ میں اس ہے بھی نہیں ملا ہوں 'لیکن اس کا عقیدت مند ہوں۔اس مقابله میں اس نے "روایتی لیڈرشپ" پر بحث کی ہے اس مقالہ کے شروع میں اس نے "حرکت"، بنیاد" اور حرکت کی بنیاد میں تبدیلی کو بیان کیا ہے کہ س طرح حرکت ماہیت میں تغیرا درتحریک پیدا کرتی ہے'نظاموں اور قالبوں کی صورت میں آتی ہے' اس نے "متحرک" کی ساکن میں تبدیلی پر بھی بحث کی ہے۔اگر ہماری اجتماعی طاقتیں موج درموج اٹھیں اور جذب ہوجائیں توبیحرکت کی بنیا دمیں تبدیلی کی وجہہ ہے۔ بیراس لئے ایسا ہے' کیونکہ ممل اورفکر کوایک شکل و قالب دینے کی ضرورت ہے لہذاسب سے بنیادی کام پیہے کہ قالب قالبوں کوختم کر دینا چاہئے کھرفرض کر لینا کہ دین اسلام نو جوان کا دین ہے اور نو جوان قالبوں کوختم کرتے ہیں کیس اسلام قالب شکنی کا دین ہے'اس کے بعداس نے "سنتی روایتی لیڈرشپ" کے سوال پر بحث کی ہے جواس وقت ہمار سے زیر بحث ہے۔

میرایه نادید دوست ہمیں اس بات کی اجازت دینے پریس پشت نہیں کرے گا

کہاس کے بیان پر تنقید کی جائے 'ہم بیان کی کمزوریوں اورکوتا ہیوں کی نشان وہی کوخوش آمدید کہیں گے۔

پہلی بات جو ہمارے دوست نے سوچی ہے وہ بیہ ہے کہ حرکت اور جنبش کے لئے ثبات کا انکار ضروری ہے کیکن اس نے بیٹیں سوچا کہ اگر حرکت ثبات کے بغیر ہوتو اس کا نتیجہ ابتری اور بے ظمی ہے نہ کہ ترقی وارتقاء۔

قرآن جہاں ہدایت حرکت اور کمال کی تعلیم دیتا ہے وہاں وہ صراط متنقیم کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ انسان کو جب صراط متنقیم پر چلنا ہے تو یہ صراط متنقیم بذات خود کیا ہے؟ کیا یہ راستہ بھی متحرک ہے؟ کیا یہ صراط متنقیم محافظ ہے اور ان کا نگراں ہے جو کہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں؟ کیا یہ حرکت کو بنیاد میں تبدیل کرنے والا عامل ہے؟ کیا روایتی رہبروں کے لئے یہ گناہ ہے کہ وہ کلچر کے جو کمال اور حرکت کے ساتھ صراط ہے۔ کہ وہ کلچر کے جو کمال اور حرکت کے ساتھ صراط متنقیم پر ہے۔

علامها قبال نے کیا خوب کہا:

" زندگی صرف تغیراورساده نهیں ہے۔"

اس کے اندر بقاءودوام کے عناصر موجود ہیں اور مزید کہتا ہے کہ

"اسلام خدا کے ساتھ وفاداری کا مطالبہ کرتا ہے نہ کہ حکومت استبداد کی وفاداری کا۔"

اور خدا ہر زندگی کی اخروی روحانی بنیاد ہے کہذا خدا کے ساتھ وفاداری کا مطلب اپنی طبیعت مثالی کے ساتھ وفاداری ہے۔ ایک سوسائٹی جواس حقیقت پیندانہ نکتے پر یقین رکھتی ہواسے چاہئے کہ وہ بذات خودا پنی زندگی میں" ابدیت" اور" تغیر" کی آپس میں سازگاری پیدا کر نے اجماعی حیات کی تظیم کے لئے ابدی اصول اس کے پاس ہونے چاہئیں' اس تغیر دائمی دنیا میں جو چیز ابدی ودائمی ہے وہ ہمارے لئے ایک مضبوط جگہ کھڑے ہونے کے لئے مہیا کرتی ہے۔

ہمارے دوست نے "ساکن" اور" ثابت" میں اشتباہ کیا ہے اگر وہ اسلامی کلچر سے بخو بی واقف ہوتا " تو وہ بیجا نتا کہ تغیر اور متغیر ہونا بغیر ثبات کے ناممکن ہیں۔ ہر چیز جو حرکت کرتی ہے یا کم از کم منزل اور مرحلہ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ ایک خاص معین مدار میں حرکت کرتی ہے یا تبدیلی لاتی ہے وہ مدار بذات خود ثبات ہے ماس میں کوئی تبدیلی یا حرکت نہیں وہ چیز جو تبدیل ہوتی ہے یا کچھ عبور کرتی ہے وہ مرحلہ ومنزل ہے نہ کہ مدار اور راستہ ہے۔

اگر ہمارے دوست ہر چیز کے" وجود تاریخی" کا قائل ہے حتیٰ کہاصول حقائق'

مکتب' آئیڈیالوجی اورکلچر کا وجود تاریخی ہونا' تو پھر ہزاراور چارسوسال پرانے اسلام جس کی جان ودل سےوہ دفاع کرتاہے' سے کیاچاہتاہے؟

شاید به کہا جائے کہ اسلام بذات خود حرکت اور جنبش ہے جو اپنے وجود کو دائی زندگی بخشا ہے نہ کہ بنیا دو نظام ۔ ہمارا جو اب بیہ ہے کہ اسلام نہ تو حرکت ہے اور نہ متحرک نہ جنبش ہے اور نہ جنبش دینے والا بیا سلامی سوسائٹ ہے جو اسلام کے مدار میں اور صراط مستقیم پر حرکت کر رہی ہے یا چاہئے کہ اسلامی سوسائٹ کو حرکت میں ہونا چاہئے نہ کہ اسلام کو۔

سی سی سی سی می اجتماعی واقعه بین اصل می اجتماعی واقعه بین اصل روح سی محروم موجاتا ہے اور آ داب ورسوم و تکلفات کا ایک بے اثر سلسله باقی رہ جاتا ہے۔

حضرت امیرالمومنین علی ا (ع) نے فر مایا ہے کہ

"امو یوں کے ہاتھوں میں اسلام کی ایسی مثال تھی جیسے کوئی شخص کسی برتن کو الٹا پکڑے ہوئے ہواور برتن میں موجود تمام چیز نیچ گر رہی ہو ُحتیٰ کہ برتن خالی ہو جائے اور صرف برتن اس کے ہاتھ میں رہے۔"

يكفا الاسلام كما يكفا الانا

یہ اجھا عیمل حرکت کو بنیاد میں تبدیل کرنے کے متر ادف ہے ایک مثال سے میں اس کی مزید توضیح کرنا چاہتا ہوں۔

امام حسین علیہ السلام کی روایتی عزاداری حرکت کی بنیاد میں تبدیلی ہے ہیہ عزاداری کے جس کے متعلق کہا گیاہے:

من بكي او بكي او بتأكي و جبت له الجنة

بہت ہی اہم باتیں اس میں پنہاں ہیں۔عزاداری کااصل فلسفہ یہ ہے کہ یزید ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں سے اظہار بیزاری کیا جائے اور امام حسین ا(ع) کی طرفداری اور جمایت کی جائے۔حسین ا(ع) نے ایک وقت میں ایک مکتب کی صورت اختیار کی وہ ایک ہی وقت میں ایک اجتماعی اور معین شدہ سوسائٹی کے طور طریقوں کی مثال بن گئے اور دوسر معین شدہ طور طریقوں کی فقی کرنے والے بن گئے حقیقت میں ایک آنسو کا قطرہ بہانا ذاتی قربانی کے مترادف ہے۔

سخت ترین بزیدی شرا کط اور پابندیوں کی موجودگی میں حزب حسینی ا (ع) میں شمولیت اختیار کرنا 'شہداء پر برملا آنسو بہانا 'سچوں کی حمایت کا بہ بانگ دہل اعلان کرنا اور اہل باطل کے خلاف اہل حق کے ساتھ مل کر جنگ کرنا 'حقیقت میں ذاتی

قربانی کی قشمیں ہیں۔ پیظاہر کرتا ہے کہ حسین ا (ع) بن علی ا (ع) کی عزاداری حقیقت میں ایک حرکت ہے ایک موج ہے اور ایک اجتماعی جنگ ہے۔ لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ بیرفلسفہ اور بیروح معدوم ہوتی گئی اور برتن خالی ہونا شروع ہوگیا<sup>، حتی</sup> کہ برتن کا تمام موا ذختم ہوگیااور بہصرف ایک "عادت" بن<sup>گ</sup>ئی کہ کچھالوگ جمع ہوکرعزاداری کے مراسم میں مشغول رہتے ہیں۔ان کے بحث و مباحثے کسی ایک اجماعی سمت کا تعین نہیں کرتے 'اجماعی نقطہ نظر سے اس کو کوئی بامعنی اور نتیجہ خیز ممل قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ پینقطه ایک مذہبی فریضتہ مجھا جاتا ہے اور مذہبی رسم کی حیثیت اختیار کر گئی ہے اور اس کا عہد حاضر کے حسینیوں اور عہد حاضر کے بیزید یوں اورعبدالیوں سے کوئی سروکا نہیں رہا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حرکت بنیاد یاعادت میں تبدیل ہوگئی ہے اور پہ ہے برتن کا خالی ہوجانا' بیراتنی رسمی صورت اختیار کرگئی ہے کہا گریزید بن معاویہ قبر سے نکل آئے تو وہ نہ صرف خوشی سے اس رسم میں شریک ہوگا' بلکہ ان رسوم کی ادائیگی کے لئے ایک بڑے گروہ کی تشکیل بھی کرے گا۔ان اجتماعوں میں لگا تارآ نسو بہانے کا کیا فائدہ؟ یہ بات صحیح ہےاور میں نے کئی اجتماعات میں اس کے متعلق بیان کیا ہے کیکن ہمارے دوست سے سوال بہ ہے کہ آیا ہمارا پرانا کلچرجو کہ روایتی رہبری کی حفاظت میں ہے کیاچیز

ہے؟ کیاسید جمال مدرس آیت اللہ خمین اور طالقانی ان رسوم اور وضع داریوں کے محافظ ہیں؟ ..... پھر ہم پوچھیں گے کہ رہنماؤں میں سے کونسا ایسا رہنما ہے جوعوام میں اتنا ہیجان اور حرکت پیدا کر سکے جتنا کہ روایتی لیڈر شپ پیدا کرسکتی ہے؟ کیا کوئی غیرسی رہنما پچھلے دس سال کے دوران لوگوں میں دس فیصد حرکت پیدا کرسکا ہے؟

کھا یہ بھی اوگ ہیں جو کہ اسلامی تحریک کی قیادت کو" مذہبی علماء کے طبق"
سے روشن خیال طبقے کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں وہ دلائل دیتے ہیں کہ ایرانی
سوسائی ایک مذہبی سوسائی ہے اور اجتماعی عمر کے لحاظ سے پندر ہویں اور سولہویں
صدی کے بورپ کی مانند ہے جہاں صرف مذہبی نعروں نے لوگوں میں حرکت پیدا
کی ۔ دوسری طرف ایرانی لوگ مسلم ہیں اور شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں جو انقلابی اور
حرکت پیدا کرنے والا مذہب ہے۔ آج کا ایران اجتماعی صورت میں پندر ہویں
اور سولہویں صدی کے بورپ کی مانند ہے جہاں کی فضا میں صرف مذہبی سانس لی جا

تیسری دلیل میہ ہے کہ ہر سوسائٹ میں ایسے مخصوص روثن خیال افراد کا گروہ موجود رہتا ہے جو انسانی خود آگاہی رکھتے ہیں اور موجودہ دور کے انسان کے

مصائب ومسائل کا احساس رکھتے ہیں اورصرف اسی گروہ میں صلاحیت ہے کہ سوسائٹی کی آزادی کا بوجھا ٹھاسکیں۔ ایران کے آج کے روثن خیال اگر موجودہ ایران اورموجودہ پورپ کا آپس میں مقابلہ کریں تو وہ غلطی پر ہوں گےاور بیر تھھھ میں ہوگا کہ وہ ایران کے لئے وہی نسخہ تجویز کریں جو پورپ کے لئے رسل اور سارتر تجویز کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا ایران پندر ہویں اور سولہویں صدی کے بورپ کی سطح پر ہے نہ کہ بیسویں صدی کے بورپ کی سطح کا۔ دوسری بات بیرے کہ اسلام "مسحیت" نہیں ہے اسلام اور بالخصوص شیعی اسلام حرکت ' انقلاب وخون آزادی جہاداورشہادت کا ند جب ہے۔ ایران کے روشن خیال اس فریب نظر میں نہ آئیں کیونکہ آج کے بورب میں مذہب نہیں ہے اور وہال مذہبی نقوش کوختم کردیا گیاہے لہذاایران میں بھی مذہبی نقوش کوختم کردینا چاہیے۔انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ نہ تو ایران پورپ ہے اور نہ اسلام مسحیت ہے۔ ایران کے روش خیال افراد کو چاہئے کہ وہ اس انقلاب کے عظیم منبع سے حرکت اور طاقت حاصل کر کے اپنے لوگوں کی آزادی کی کوشش کریں کیکن پیقینی ہے کہاس کے ساتھ کچھ شرا کط بھی ہیں'ان کے مطابق پہلی شرط پیہے کہاس وقت مذہب کے جو محافظاورنگہبان ہیں'ان کی نمبر داری ختم کرنی چاہئے۔

ان روشن خیال افراد سے میری پہلی گزارش بیہو گی کہان کو یادر کھنا جاہئے کہ اسلام ایک" حقیقت" ہے نہ کہ" مصلحت" اور یہایک" نصب العین" ہے نہ کہ" ایک وسيلة ، لهذا صرف وه افراد اسلام كي طاقت اورحركت سيمستفيض هو سكتے ہيں جو اس کوحقیقت اور ہدف سمجھتے ہیں' نہ کہ وہ جواس کومصلحت اور وسیلہ خیال کرتے ہیں۔اسلام ایک ایبا" اوز ار"نہیں ہےجس سے سولہویں صدی میں استفادہ کیا گیا ہے اور اب بیسویں صدی میں اس کے استعال کی ضرورت نہ رہی ہو۔ اسلام انسانیت کے لئے صراط متنقیم ہے ایک متمدن انسان اتناہی اس کی رہنمائی کا محتاج ہے جتنا ایک غیرمتمدن انسان۔ بیتر قی یافتہ انسان کواتنی ہی آ زادی اورنجات و سعادت عطا كرتا ہے جتناابتدائی انسان میں! بیایک بہت بڑاالمیہ ہوگا كه ہم اسلام کومحض ایک وسیلہ اور ایک مصلحت کے طور پر جہان بینی اور اجتماعی حالات کے لئے استعال کریں۔اس لئے ہم ان لوگوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ان حالات کا ایک حقیقت پیندانه جائزه لیں اور اسلام کواگر وہ حقیقت اور ہدف کی نگاہ سے نہیں د مکھتے تو ہر گرمصلحت اور وسیلہ کی نگاہ سے بھی نہ دیکھیں۔

تاہم اگر اسلام ایک وسلہ اور اوزار ہے تو پھریہ حقیقی اسلام ہے نہ کہ وہ ..... اسلاسم جس پرصرف اسلام کا خول چڑھا یا گیا ہؤاگر ہر وسیلہ اور اوزار کے استعال کے لئے خصوصی مہارت حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے تو پھراسلام کے لئے بھی ایسا ہونا چاہئے۔کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک نام نہا دروشن خیال جوفلاں پروفیسر کے ساتھ جے کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک نام نہا دروشن خیال جوفلاں پروفیسر کے ساتھ جے کا شتے میں شریک رہتا ہے کبھی اس نے ایساعلم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ حقیقی اور تقلی اسلام کی پہچان کی جا سکے؟ اور کبھی سوسائٹ کے مفاد کے لئے اس علم کو استعال کیا ہے؟

تیسری بات اگر مجھے معاف کیا جائے توعرض کروں گا کہ بیقابل احترام روثن خیال افراد کافی دیر کے بعد خواب سے بیدار ہوئے ہیں 'کیونکہ قدیم متولوں نے حرکت وقوت کے اس سرچشمے کی نشاند ہی کی ہے اور وہ اس سے استفادہ کرنے کے طریقوں سے واقف ہیں اور وہ ابنہیں چاہتے کہ ان کا"خول" اتر جائے۔

لہٰذا ہم ان روثن خیالوں کونصیحت کرتے ہیں کہ وہ"انتقال اقتدار"اور"خول کےانزاؤ" کےخوابوں کوبھول جائیں اور عالم انسانیت کی دوسری خدمت اوراس کے متعلق فکر کرنے پراپنی توجہ مبذول کریں۔

اسلام اسلامی تہذیب اسلام کی طاقت اور صلاحیت کو اسلام کے ان متولیوں کے لئے چھوڑ دینی چاہئے جو اسلام کی نگہداشت کرتے ہیں اور جو اسلام کے ماحول میں پروان چڑھے ہیں اور جن کے اوز اروں سے عام لوگ مانوس ہیں۔ رسالہ" اقبال معمارِ تجدید بنائے اسلام" میں سید جمال کی سرگرمیوں اور انہوں نے اسلامی دنیا میں جو ہیجان اور انقلابی کیفیت بر پا کر دی کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے درج ہے کہ

"اس نے اتنی طاقت اور اثر کیسے حاصل کیا؟ وہ کیا اسباب سے جواس بات کے مدود کوتو ٹر کرلوگوں کے دلوں موجب بنے کہ تن تنہا ایک شخص کی آ واز مملکتوں کے حدود کوتو ٹر کرلوگوں کے دلوں میں اتر تی رہی 'کیا بیہ اسسبب کے علاوہ کوئی سبب تھا کہ مسلمان اس آ واز کواپنے کسی شناسا کی آ واز محسوس کرتے ہیں کہ بیہ آ واز اپنی درخشاں تاریخ 'تہذیب کے ضمیر کی گہرائیوں اور اعلی افتخار سے ابھری تھی ۔ انہوں نے درکھا کہ بیہ آ واز کوئی اجبنی آ واز نہیں تھی اور نہ ہی باہر کے خیالات کی عکاسی کرنے والی آ واز تھی ۔ بیہ انہی آ واز وں کی گونج تھی جو بھی حرا' مکن مدینۂ احد' قادسیۂ بیت المقدس' جبل الطارق اور سلیبی جنگوں کے دوران ابھری تھیں ۔ بیوہی صدا تھی جو بھی کرنے وقار کے لئے جہاد کرنے کے لئے بلندگی گئی اور تاریخ اسلام میں بیصد ابار مارگوش گزار ہوتی رہی ۔ "

یہ جو پچھ سید کے بارے کہا گیا ہے بالکل ٹھیک ہے اور حقائق پر مشمل ہے اس کی صدا تہذیبی روح کی گہرائیوں سے اور اسلام کی پر افتخار تاریخ سے نکلی تھی۔ یہ اس کئے کہ سید بذات خود اس تہذیب کی پیداوار تھا اور اس کی روح نے اسی تہذیب میں نشوونمایائی۔

ایران کی اسلامی بیداری کی تحریکوں کے لئے یہ باعث افتخار ہے کہ ان کی قیادت ان بہادر' نڈر اور صاحب علم افراد کے ہاتھ میں ہے جوموجودہ دور کی ضروریات و احتیاجات سے کماحقہ آگاہ ہیں' عوام کے ہمدرد ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لئے سرگرم عمل ہیں۔ ناامیدی' مایوسی اور جوشیطان کی فوجیں ہیں' ان کے اندرنہیں یائی جاتیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ مراجع کے مقابلے میں ماضی میں کئی ایسے مراجع گزرے ہیں جن کی حوزہ مرجعیت کی شان بہت اعلیٰ اوران کے مقلدین کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے کیکن مقابلتاً ان کی شہرت اوراثر کم تھا عیر متزلزل طور پر مذہبی کا مول کے لئے اپنے آپ کو وقف کرنا موجودہ قیادت کی امتیازی صفت ہے۔

ہم اس بےلوث عظیم الثان قیادت کوزبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہمارے لئے یہ بات باعث فخر ہوگی کہ ان شاندار خدمات کو تاریخ کے صفحوں میں محفوظ کرلیں اور خداوند عزوجل کے سامنے دست بدعا ہوں کہ ان کی کامیا بیوں

#### میںاضافہکرے۔

مراجع عظام جن میں آیت اللہ العظلی شریعت مداری کیت اللہ العظلی گل پر یعت مداری کیت اللہ العظلی گل پائیگانی کی آواز بلند کی اسلام اور پائیگانی کی سربلندی اور فخر کا باعث بنے ہیں ان کے نام گرامی تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ درخشاں رہیں گے۔ بیصرف وہ کم ترین اجرہے جوخداوند تعالی نے ان کو عطاکیا ہے۔

لیکن مجھے ان کے متعلق کہنے دیجئے جو کہ "پردلیم" ہے اور ہمارے دلوں کی دھڑکنیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کا نام اس کی یاڈ اس کے کلمات اس کی پرجوش روح اس کا پختہ ارادہ وعزم اس کی استقامت اس کی شجاعت اس کی رجوش روح اس کا پختہ ارادہ وعزم اس کی استقامت اس کی شجاعت اس کی رجائیت اور اس کا ایمانی جذبہ ہر خاص و عام کی زبان پر ہے یعنی میرا مقصد فرزندان ایران میں سے سب سے بیار ااور سب سے اعلیٰ آئکھوں کی ٹھنڈک اور ملت ایران کاعزیز ترین استاد عالی قدر اور ہمار ابزرگ حضرت آیت اللہ العظلی خمین ملت ایران کاعزیز ترین استاد عالی قدر اور ہمار ابزرگ حضرت آیت اللہ العظلی خمین ادام اللہ ظلم العالیٰ وہ ایسا حسین تحقہ ہے جو خداوند تعالیٰ نے ہمیں عطافر مایا ہے اور وہ ان واضح کلمات کے مصداق ہیں:

ان الله في كل خلف عدولاينقون عنه تحريف المبطلين

میری قلم بے تاب ہے کہ اس استاد بزرگ کہ جس کی صحبت اور شاگر دی میں' میں نے ۱۲ سال گزار ہے' کچھ کھوں' میں نے ان سے بے پناہ روحانی اور معنوی فیض حاصل کئے۔

ظاہراً اس اسلامی بیداری کی تحریک میں روحانی اور غیر روحانی شخصیات کی بھاری تعداد نے حصہ لیا' ایسے لوگ اور گروپ بھی جو کہاس تحریک کی فکری اور عملی فعالیت سے کئی سال پہلے اس میں کام کررہے تھے' بلا شبہانہوں نے جدیدنسل کے ذہنوں میں ایسے خیالات اور نقش بنائے جواس عظیم تحریک کے لئے ممر ومعاون ثابت ہوئے۔ کچھ دوسر بےلوگوں نے تحریک کے آخری مرحلے تک پہنچانے میں تعاون کیا' اس کو وسعت دینے اور اہمیت کے ظاہر کرنے کے لئے بہت زیادہ قربانیاں دیں' حتیٰ کہان کو جیلوں میں ڈالا گیا' ان کونیست و نابود کیا گیا' ان کو خوفناک اذبیتیں دے دے کران کی زندگیاں ختم کر دی گئیں' کچھاورا یہے ہیں جن کے تاریخ میں درخشندہ طور پرمحفوظ کر لئے گئے ہیں' وہ تحریک میں وسعت پیدا کر کے اس کو بلندیوں پر لے گئے اور اس کوایک خاص سمت میں ڈال دیا۔ تاہم کچھالیے بھی ہیں جوآ دھے راستے پر ہی تھک گئے اور ان کے اعصاب جواب دے گئے اور انہوں نے اپنے قدم روک لئے اور کچھ نے اپنے کو بدل لیا' کچھ نے اپنے راستے کو بدل کر دوسر نظریات کوجذب کر کے اپنے ذہنوں میں ناسور پیدا کر لئے۔اگراس تحریک کی تحلیلی اور علمی تاریخ تعصّبات اور جہمات سے بالاتر ہوکرکھی جائے تو بدایک ضخیم کتاب بنے گی'اس چھوٹی سی کتاب میں ہم اس موضوع پرزیادہ نہیں لکھ سکتے اوران تمام مطالب کی وضاحت نہیں کر سکتے'ہم صرف یہاں خداوند تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ وہ تمام لوگوں کی خیر و برکت دے جن کی سپے خداوند تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ وہ تمام لوگوں کی خیر و برکت دے جن کی سپے دل کی اور نیک نیت کے ساتھ اس تحریک کے مقاصد کے حصول کی خاطر سرگرم بہیں۔

### تحريك كابحران

دوسرے کی واقعات کی طرح تحریکیں بھی بحرانوں کا شکار ہوتی رہتی ہیں کیکن یہ قیادت کا فرض ہے کہ وہ تحریک کو بحران سے بچائے۔اگر بحران آبھی جائے تو قیادت اعتماد کر کے اپنی تحویل میں تمام ذرائع سے استفادہ حاصل کر کے بحران سے تحریک کو بچانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ بحران کو بجھنے میں سستی کرنے یااس کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہ لگا سکنے کی وجہ سے یا تو تحریکیں منزل مقصود تک پہنچنے سے کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہ لگا سکنے کی وجہ سے یا تو تحریکیں منزل مقصود تک پہنچنے سے کہا ہی ختم ہو جاتیں ہیں یا ان کا رخ کسی دوسری طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ ہم

چاہتے ہیں کہ اس تحریک کے بچھ ممکنہ خطرات کا جائزہ لیں' بچھ خطرات ہماری نظروں سے اوجھل بھی رہ سکتے ہیں۔

## ا)غيرمكى نظريات كادخل

باہر کے نظریات دوطرح سے اثیریذیر ہوتے ہیں' ایک دشمن کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب ایک معاشر تی تحریک ایسی منزل پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس میں یوری قوم کوترکت میں لانے کی اہلیت پیدا ہوجاتی ہے اور تحریک تیزی سے مقبول ہونے لگتی ہے تو اس وقت تحریک تمام دوسرے نظریات پر چھا جاتی ہے اور دوسر بے نظریات کے حامی لوگ اس کی نا کامی کی کوشش شروع کر دیتے ہیں' وہ بیرونی نظریات تحریک کے اثر کو کم یازائل کرنے میں ایک کر دارا دا کرتے ہیں۔ اسلام کے پہلے ادوار میں کچھالیاہی ہوا'جب اسلام دنیا کے نقشے پروسیے سے وسیع تر ہونے لگا تواسلام کے دشمنوں نے اسلام کوسنح کرنے کے لئے تحریفی جہاد کیا اور اسلام کے لیبل میں اپنے نظریات کو پھیلانے کی کوشش کی' جیسے صیہونی تحریکیں۔انہوں نے جس طریقے سے اسلامی اقدار کوسنج کرنے کی کوشش کی وہ کسی سے ڈھکی چیبی بات نہیں ہے کیکن اللہ کے ان صاحب علم حضرات کاشکر بیادا کرنا

جاہیۓ جنہوں نے اس کی بروقت تشخیص کر کےاس کا مداوا کیااوران کےاثر کوزائل کرنے میں کامیاب ہوئے اوران حضرات کی کوششیں آج بھی حاری ہیں۔ اسلام کےخلاف دوسراطریقہ خوداسلام کے پیروؤں کے ہاتھوں استعمال ہوا' بعض دفعہ پیروکار مکتب فکر کوطور پر نہ ہمجھنے کی وجہ سے دوسرے متوازی نظریات سے شعوری اور غیر شعوری طور پر متاثر ہو جاتے ہیں اور دوسر نظریات کواپنے کتب کے رنگ میں پیش کرتے ہیں'اسی طرح کے حالات اسلام کے اولین ادوار میں پیش آئے مثلاً کچھ لوگوں نے اسلام کی خدمت کے خیال سے یونانی فلسفہ ایرانی رسومات و آ داب اور ہندوستانی تصوف کواسلامی تعلیمات میں شامل کرنے کی کوشش کی۔خوش قسمتی سے صاحبان دانش حضرات کی عمین نظروں نے ان باتوں کوفوراً بھانپ کران کا تدارک کیا'انہوں نے ان کا تنقیدی جائزہ لے کر درآمد شده نظریات کی پیخ کنی کی۔

آج جبکہ ایران میں اسلامی تحریک اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور دوسرے تمام ملت ہائے فکر پر چھا چکی ہے تو ایسے حالات پیدا کئے جاسکتے ہیں جو اس تحریک کے رخ کوموڑنے یا اس کوختم کرنے پر منتج ہوں۔ ایک گروہ ایسا ہے جو مادیت پرستی کا واضح رجحان رکھتا ہے کیکن ان کو احساس ہے کہ ان کے نعروں میں اتنی

جاذبیت نہیں ہے کہوہ ایرانی نو جوانوں کومتاثر کرسکیں'لہٰذاانہوں نے اپنے نعرہ کو اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی۔ بیقدرتی امرہے کہ اسلام جن نوجوان اذہان میں آیان میں مادیت کا اثریہلے سے موجودتھا' وہ مادیت کی لیپٹے میں تھے۔ یہاں اسلام سطی طور پرآیا اور ایسے نوجوانوں کے اذبان کو اسلام سے ہٹایا جا سکتا ہے ، ایک دوسری صورت جو بہت خطرناک ہوسکتی ہے وہ بیہ ہے کہایسے افراد جو بنیادی طور براسلامی تعلیمات سے مکمل طور برآ گاہ نہیں ہوتے اور بیرونی نظریات پر فریفته ہوتے ہیں' وہ اخلا قیات پرلکھنا اور بولنا شروع کر دیتے ہیں' حالانکہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ وہ دراصل بیرونی نظریے کے اخلا قیات کا پر جار کر رہے ہیں۔ بداینے آپ کوصرف اخلا قیات تک محدود نہیں رکھتے' بلکہ دوسرے علوم مثلاً تاريخ' فلسفهٔ مذہب' بیغمبری کاتصور'اقتصادیات' سیاسیات' بین الاقوامیت اور تفسير وغيره كےمتعلق بھى بولنااورلكھنا شروع كرديتے ہيں۔

بحیثیت ذمہ دار شخص کے اور ان ذمہ دار یوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے او پر ڈالی ہیں میا نیا فرض اولین سمجھتا ہوں کہ میں اسلامی تحریک کے ان بڑے بڑے لیڈروں کو کہ جن کی میرے ذہن میں بہت قدر ومنزلت ہے آگاہ کروں کہ وہ بیرونی نظریات پر اسلامی فکر کی مہر شبت کر کے ارادی یا غیرارادی طور

پر اس کا پرچار کر رہے ہیں اور یہ بات اسلام کی بنیادوں کے لئے بہت ہی خطرناک ہے۔

ہم ذمہدارا شخاص ہیں اور ہم نے دورجد بدزبان میں اسلام کے کئی پہلوؤں پر
زیادہ لٹر پچرشائع نہیں کیا ہے۔ یہ نقین بات ہے کہ اگر ہم نے پاک اورصاف پانی
زیادہ مقدار میں جع کیا ہوتا تو لوگ گندے پانی سے اپنے آپ کوسیراب نہ کرتے،
اس کاحل یہ ہے کہ ہم اسلامی محتب فکر کے نظریات کو آج کی زبان میں متعارف
کرائیں۔ ہمارے تعلیمی مراکز خاص طور پر جاگ چکے ہیں، لیکن انہیں ان عظیم
نعلیمی فکری ذمہداریوں سے آگاہ ہونا چاہئے جوان کے کندھوں پر ڈالی گئی ہیں،
انہیں اپنی مصروفیات کو تیز سے تیز ترکرنا چاہئے وہ صرف فقہ اور بنیادی امورتک
اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں کیونکہ ایسا کرنے سے وہ دور جدید کے نوجوانوں کی
ضروریات کو یورانہیں کرسکیں گے۔

## 2)انتهائی قدامت پیندی

کسی بھی کام میں انتہا پیندی سے پر ہیز اور میانہ روی اختیار کرنے سے پچھ مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے میانہ روی کا راستہ نہایت ہی تنگ اور پُرخطر ہوتا ہے ذراس بے احتیاطی اس راستے سے دور لے جانے کی موجب بن سکتی ہے۔ مذہب میں "صراط ستقیم" کو"بال" سے زیادہ باریک قرار دیا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ اس راستے پر ہرقدم سوچ سمجھ کررکھنا چاہئے۔

سے ظاہر ہے کہ انسانی سوسائی کے سامنے نئے نئے مسائل ہیں اور ان کے حل کے لئے نئے طریقے اپنانے کی ضرورت ہے عصر حاضر کے مسائل اور روز بروز کے بیچیدہ واقعات کاحل کرنا اسلامی تعلیمات کا دفاع کرنے والوں کا فرض ہے اس لئے ایک مجتہد اور مرجع کا وجود ہر دور میں ضروری ہے اس لئے زندہ مجتہد کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے اگرتمام مسائل ایک ہی نوعیت کے ہول تو پھر زندہ اور فوت شدہ مجتہد کی تقلید میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔

باحیات مجتهد جب دورحاضر کے مسائل پرتوجہ نہ دے رہے ہوں تو وہ مردوں یا فوت شدگان کے زمرہ میں آجاتے ہیں' قدامت پیندوں کا مسکلہ یہاں سمجھایا جا سکتاہے۔

کی حکمرانی سے متاثر ہیں اور ان کا کی حکمرانی سے متاثر ہیں اور ان کا معیار صرف عوام الناس کی حکمرانی سے متاثر ہیں اور ان کا معیار صرف عوام الناس عموماً پیچھے کی طرف د کیھتے ہیں اور مستقبل اندیش نہیں ہوتے 'کیچھاوگ ایسے بھی ہیں جوموجودہ مسائل

سے آگاہ ہیں اور سوسائٹی کے ستقبل پر نظرر کھتے ہیں 'لیکن بدشمتی سے وہ اسلام پر سختی سے کہ حالات کا رخ کس سختی سے کار بند نہیں ہیں ان کے لئے صرف مید معیار ہے کہ حالات کا رخ کس طرف ہے اور اس کو" آزاداجتہاد" کا نام دیتے ہیں۔

بجائے اس کے کہ وہ سے اور جھوٹ کی پہچان اسلام کی کسوٹی پر کریں وہ حالات کے رخ پر بہتے ہیں اور اقتدار اعلیٰ کے موڈ اور قوت کو اسلام کا معیار قرار دیتے ہیں اور مثلاً ایک سے زیادہ شادی کوعور توں کے دور غلامی کی نشاندہی قرار دیتے ہیں اور یہی کچھ بردہ کے متعلق کہتے ہیں۔

وہ دلیل دیتے ہیں کہ مزارعیت نثراکت اور جاگیرداری جاگیردارانہ نظام کے انرات ہیں اوراس طرح بہت سے احکام کووہ زمانہ رفتہ کے باقیات ہمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسلام دین عقل اور اجتہاد ہے اور اجتہاداس کا متقاضی ہے کہ ..... یہ ذہمین شین رکھنا چا ہے کہ وہ معیار جواصل تسنن کے روشن فکروں مثلاً عُبدہ اور اقبال نے مختلف مسائل کے بارے میں بیان کئے ہیں جیسے عبادات اور محاصلات کے فرق کے بارے اور اجماع اجتہاداور شور کی وغیرہ کی مخصوص تشریحات کی ہیں ان کے تصورات ہمارے لئے کہ ہم شیعہ عقائد کی ترقی پسندانہ اسلامی ثقافت کے ماحول میں یروان چڑھے ہیں بہم شیعہ عقائد کی ترقی پسندانہ اسلامی ثقافت کے ماحول میں یروان چڑھے ہیں بہمی قابل قبول نہیں۔ شیعہ فقہ شیعہ حدیث شیعہ ماحول میں یروان چڑھے ہیں بہمی قابل قبول نہیں۔ شیعہ فقہ شیعہ حدیث شیعہ

کلام شیعه فلسفهٔ شیعه تفسیر شیعه فلسفه اجتماع ایسے تن علوم کے مقابلے میں زیادہ ترقی یا فتہ اور زیادہ واضح ہیں۔

یہ سے ہوسکتا ہے کہ جغرافیائی اورغیر جغرافیائی بنیادوں پرسُنی دنیا شیعہ دنیا کی مشکلات کے بارے میں زیادہ علم رکھتی ہے اور انہوں نے ان مشکلات کے لئے مستعدی سے کوشش بھی کی ہوگ۔ اور انہوں نے ان مشکلات کول کرنے کے لئے مستعدی سے کوشش بھی کی ہوگ۔ اس کے مقابلے میں شیعوں نے ان مشکلات کے لئے زیادہ مستعدی نہیں دکھائی کیکن بچھلے چند سالوں میں سنیوں اور شیعوں نے اس میدان میں جو کام کئے بیں ان کے تقابل سے یہ معلوم ہوتا ہے اہل بیت اطہار ا (ع) کے مکتب کی پیروی کی برکت سے شیعوں کے پیش کردہ نظریات زیادہ گہرے اور زیادہ منطقی ہیں۔ ہم کی برکت سے شیعوں کے پیش کردہ نظریات زیادہ گہرے اور زیادہ منطقی ہیں۔ ہم کواس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عُبدہ اقبال فرید وجدی سید قطب محمد قطب محمد کواس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عُبدہ اقبال فرید وجدی سید قطب محمد خوال بنائیں۔

بہرحال غیر معتدل جدت پیندی کا شکار شیعہ ستّی دونوں ہیں اس طرح کی جدت پیندی کا مقصد بیہ ہے کہ اسلام میں سے اسلامی عناصر نکال بھینکے جائیں اور غیر اسلامی عناصر داخل کر دیئے جائیں اور بیسب اس لئے کیا جاتا ہے کہ اسلام کو خیر اسلامی عناصر داخل کر دیئے جائیں اور بیسب اس لئے کیا جاتا ہے کہ اسلام کو خے زمانے کے سانچے میں ڈھالا جائے اور موجودہ زمانے کی نفسیات کے مطابق

بنایا جائے 'یتحریک کے لئے نقصان دہ ہے اور تحریک کے ارباب حل وعقد کا فرض ہے کہ وہ اس کی روک تھام کریں۔

## 3) نامكمل جيور نا

پیچلے ایک سوسال کی اسلامی بیداری کی تحریکوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ایک بخشے ایک سوسال کی اسلامی بیداری کی تحریکوں کی فرہمی قیادت میں ایک بنیادی کمزوری رہی ہے کہ انہوں نے دشمن پر کممل کا میا بی حاصل کرنے تک کوشش کی کیکن آخر میں آگر این سرگرمیوں کوروک دیا اور اپنی ریاضت کا پھل دوسروں کے حوالے کر دیا اور غالباً دشمنوں کے ہاتھوں میں! اس کی مثال الیہ ہے کہ کوئی اپنی غصب شدہ زمین حاصل کر لینے کے بعد گھر میں آرام سے بیٹھ جائے اور دوسرے اس کی زمین کو آباد کر کے نئے ہوئیں اور فصل کھا نمیں ۔عراقی انقلاب شیعہ علائے دین کی قیادت میں ابھرا کیکن شیعہ کمتب فکر نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا یا اور اس کا نتیجہ ہمارے اسلامنے ہے۔

ایران کی آئینی تحریک بھی شیعہ علماء کے زیرا ٹرتھی کیکن نامکمل چھوڑ دی گئی اور اس سے چھے نتائج بھی حاصل نہ کئے جاسکے جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ایک ایساڈ کٹیٹر پیدا

ہواجس نے آئین کی حکمرانی کوصرف نام کی حد تک باقی رکھا' صرف پیزہیں بلکہ لوگوں نے بیسو چنا نثروع کر دیا کہ ڈکٹیٹر شپ آئینی حکومت سے زیادہ فیض رساں ہے اور آئینی حکومت ایک گناہ ہے۔ یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمبا کو کی تحریک بھی اس وقت نامکمل چیوڑ دی گئی جب معاہدہ کی منسوخی کا اعلان کیا گیا' حالانکہ پیخریک لوگوں کو حجے اسلامی حکومت بنانے کے لئے متحدا درمنظم کرسکتی تھی۔ ایران میں موجودہ اسلامی تحریک ایک نظام سے انکار کی منزل پر ہے ٰلوگ متحد چٹان کی طرح استبدادیت اورنوآیادیت کے خلاف اٹھے کھڑیے ہیں'ا نکار کی منزل کے بعد ہمیشہا ثبات اور تعمیر کی منزل آیا کرتی ہے "لا اللہ کے بعد الا اللہ" کی منزل ہے' کسی تحریک میں انکار وا ثبات کی منزل کے بعد اثبات اور تعمیر کی منزل زیادہ تحصن اور دشوار ہوتی ہے' آج مکتب کو اور علماء کو اس بات کا احساس ہونا کہ وہ اس کام کوادھورا چیوڑیں یامکمل کریں'ان کی ہوشیاری کی نشاندہی کرے گی۔

## 4) موقع پرستول کی رخنها ندازیاں

کسی تحریک میں شامل موقع پرستوں کی رخنہ اندازیاں اور اثر ورسوخ ہے اس تحریک کو بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے 'میچے رہنما کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کے اثر ات کو زائل کریں اور ان کی کوشٹوں کو ناکام کریں۔ کوئی تحریک جب ابتدائی دشوار منازل کو طے کر لیتی ہے تو اس تحریک کے باایٹار صاحب ایمان اور مخلص کارکنوں منازل کو طے کر لیتی ہے تو اس تحریک کے باایٹار صاحب ایمان اور مخلص کارکنوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کیونکہ اس منزل کے پانے کے فوراً بعد موقع پر ست ان کے گردا پنا حلقہ بنا لیتے ہیں دشواریاں اور مشکلات جتی کم ہوتی جائیں گی استے ہی زیادہ موقع پر ست تحریک کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کریں گے۔ وہ موقع پر ست کوشش کرتے رہتے ہیں کہ سیچا ور باایٹار انقلابیوں کو بتدری کر استے موقع پر ست کوشش کرتے رہتے ہیں کہ سیچا ور باایٹار انقلابیوں کو بتدری کر استے سے ہٹاتے جائیں 'یمل اتنازیا دہ ہمہ گیر ہو چکا ہے کہ اب کہا جاتا ہے کہ "انقلاب خود اپنے بچوں کو جھاتا جاتا ہے کہ "انقلاب خود اپنے بچوں کو جھاتا جاتا ہے۔ "

لیکن بیرحقیقت ہے کہ بیانقلاب خودنہیں ہوتا 'جواپنے بچوں کونگل جاتا ہے' بلکہ بیموقع پرست کی رخنہ ندازی اورریشہ دوانی سے خفلت برتنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ زیادہ دور نہ جائیے! یہاں ایران میں وہ کون لوگ تھے جوآ کینی انقلاب لائے اور وہ کون تھے جنہوں نے انقلاب کی کا میا بی پراعلیٰ عہدے سنجالے؟ اوراس کا

#### آخری نتیجه کیا نکلا؟

قوم پرست رہنما' قومی سور مااور آزادی کے تمام متوالے راستے سے ہٹا کر بھلا دیئے گئے اور انہوں نے بھوک و گمنامی کی حالت میں دم توڑ دیا' لیکن اس کے مقابلے میں وہ" سور ما" جو آخری وقت تک انقلابیوں کے خلاف آ مریت کے حجنڈ نے تیلے لڑتے رہے وزیراعظم کے عہدے پر پہنچے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آئینی حجنڈ سے کیجیس میں مطلق العنانی وجود میں آئی۔

موقع پرستوں نے اپنے ہتھیا راسلام کے پہلے دور میں بھی استعال کئے خلیفہ عثمان کے خلیفہ عثمان کے خلیفہ عثمان کے زمانے میں وزارت اور مشاورت کے اہم عہدوں پروہ لوگ فائز ہو گئے جواس قابل نہیں متھاور جواہل تھان کو یا تو ملک بدر کر دیا گیا یاان کے حلقہ اثر کومحدود کر دیا گیا 'مثلاً ابوذ رغفاری اور عماریا سرا ۔

قرآن نے فتح مکہ (سورۂ حدید ۱۰) سے بل کے انفاق جہاداور فتح کے بعد کے انفاق اور جہاد کا تذکرہ کر کے در حقیقت جو فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد کے مومنوں مجاہدوں اور اہل انفاق کے فرق کو واضح کیا ہے۔ جنہوں نے فتح سے پہلے قربانیاں پیش کیں وہ ان کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے فتح کے بعد ایسا کیا۔ پہلے والے دوروں کی نسبت اعلیٰ وصفوں کے مالک ہیں معنی صاف واضح ہیں کہ فتح سے والے دوروں کی نسبت اعلیٰ وصفوں کے مالک ہیں معنی صاف واضح ہیں کہ فتح سے

پہلے صرف مصیبت ومشقت کے کڑو ہے گھونٹ تھے' لڑنے والوں کا یقین پختہ تھا اور ان کی قربانیں بے لوث اور سیجی تھیں' وہ موقع پرستی اور ذاتی مفادسے کوسوں دور سے کیکن فتح کے بعد قربانیاں اور کوششیں کسی ذاتی مقصد کے بغیر نہیں تھیں۔
پہلے مجاہدین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ

"آپ کے ۲۰ نفر کافروں کے ۱۰۰ نفر کے برابر ہیں کیکن اگران میں یقین کامل پیدا نہ ہوا ہو اسلامی روح ان کے اندر پوری طرح نہ سائی ہوئی ہواور وہ اسلامی تحریک پر پختہ یقین نہ رکھتے ہوں تو اسلام وہاں صرف موقع پرستی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور پھران کے ایک ۱۰۰ آدمی و شمن کے ۲۰ آدمیوں کے برابر ہوتا ہے۔

مخضراً میکہ موقع پرستوں کے خلاف جہاد کرنا تحریک کو پی راستے پر چلانے کے لئے اشد ضروری ہے۔

# ۵)مستقبل کی مبهم وغیرواضح منصوبه بندی

فرض کریں کہ ہم ایک ایسے بے تکے اور بوسیدہ مکان کوختم کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم انتہائی مشکل حالات میں رہ رہے ہیں اور اس کی جگہ ایسا مکان بنانا چاہتے

ہیں جس میں سابقہ مکان کے نقائص موجود نہ ہول' ہمرای راحت وآ رام کے سازو سامان سے یوری طرح لیس ہو۔اس صورت میں دو چیزیں ہمارے د ماغ میں آئیں گی'ایکمنفی احساس موجودہ بوسیدہ مکان کی برائیوں کے بارے میں اور مثبت احساس نئے مکان کے اوصاف کے بارے میں جس کوہم جلد سے جلد بنانا چاہتے ہیں۔منفی احساس کے شمن میں ہم برآ شکارا ہے کہ ممیں کیا کرنا ہے ظاہراً اس بات کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس فرسودہ مکان کو کیول گرانا چاہتے ہیں'لیکن اس مثبت احساس کے حوالے سے اگر نئے مکان کے بارے ہمیں مفصلاً بتادیا جائے کہ اس میں کیا کیاسہولتیں ہوں گی تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ ہم اس کو قبول کر لینے کے اعلان میں کوئی رکا وٹ محسوس نہ کریں کیکن جبکہ ایک صورت میں کہ نئے مکان کا کوئی بلان ہمارے سامنے نہ رکھا جائے اور صرف پہ کہا جائے کہ اس بوسیدہ مکان کو گرانے کے بعد ایک عالی شان مکان تغمیر کیا جائے گا' تو یہ ہمار ہے تجسس کو بڑھائے گا اور ساتھ ہی تشویش کاعضر بھی نمایاں ہوگا۔

یہ ایک مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ فرض کریں' انجینئر وں کے دو گروپ تغمیرات کے دومختلف پلان دیتے ہیں' ایک گروپ نے نہایت محتاط طریقے سے پلان بنا یا اور اس کی تمام تفصیلات اور اندرونی ڈھانچہ کی وضاحت کی ہے اور اس کے مقابل میں دوسرے گروپ نے جونغمیرات میں کافی مہارت رکھنے کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد رکھتا ہے اپنے بلان کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا ہے صرف زبانی طور پر یقین دلا یا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی بلڈنگ اعلیٰ درجہ کی ہوگی تو میمکن ہے کہ اس گروپ کی مبہم وغیر واضہ اعلان کی وجہ سے ہم دوسر ہے گروپ کی طرف مائل ہو جائیں۔

ہمارے مذہبی علماء انجیئئر وں کے اس گروپ جیسے ہیں جن کولوگوں کا اعتماد تو حاصل ہے لیکن انہوں نے مستقبل کے سی واضح پلان کے بارے میں عوام کوآگاہ نہیں کیا اور نہ ہی ایسا پلان پیش کیا ہے جس کو منظور کرایا جا سکے جب کہ دوسری جماعتوں کے پاس منصوبے اور نقشے موجود ہیں جو واضح ہیں اور بخو بی معلوم ہے کہ حکومت قانون آزادی سرمانی ملکیت عدالت اور اخلا قیات کے لحاظ سے وہ کس طرح کے معاشر کے وقائم کرنا جا ہے ہیں۔

اس تجربے سے ثابت ہے کہ مستقبل کا واضح لائحہ ممل کا نہ ہونا انسان کے لئے کا فی نقصان دہ ہے کسی تحریک کے لئے بڑا ضروری ہے کہ اس کا مستقبل کے پلان کے متعلق ان کے لیڈروں کے درمیان کممل رضامندی اورا تفاق ہو تا کہ ممکنہ

نقصانات سے بچا جاسکے۔ہم اللہ تعالیٰ کاشکراداکرتے ہیں کہ ثقافت کے خام مال کے لحاظ سے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں اور ہمیں کسی اور سرچشمے کی ضرورت نہیں ، صرف جس بات کی ضرورت ہے وہ بیہ کہ اپنے مقصد کے لئے ثقافتی مال کو باہر نکال کرصاف کیا جائے اور اس کو کارآمد بنایا جائے اس کے لئے ہوشیاری محنت اور وقت کے چھے استعال کی ضرورت ہے۔

یہ چیز باعث اطمینان ہے کہ ہوشیاری اور بیداری کا ہمارے حوزہ ہائے علمیہ میں آغاز ہو چکا ہے اور امید کرتا ہوں کہ اس میں مزید اضافہ ہوتارہے گا اور ہماری آرز وجلد پوری ہوجائے گی۔

اللهم حقق رجائنا ولا تخيب آمالن

#### 6) چھٹااندیشہ

جوالہی تحریک کیلئے خطرناک بن سکتا ہے وہ اس کے امور کے متعلق ہے

یہ افکار کی سمت میں تغیر اور ارادوں میں تبدیلی ہے ٔ الہی تحریک اللہ کے لئے چلائی جاتی ہے اور اس کو اللہ کے لئے چلائی جاتی ہے اس

میں اللہ کے سوائسی قسم کا خیال تحریک میں داخل نہیں ہونا چاہئے تبدیلی کا ارادہ تک نہیں کرنا چاہئے 'آگران میں ذرابھی کمزوری ہوگی تو اندیشے اور خطرات اس کے راستے میں آ جائیں گے اوراس کو تباہ کر دیں گے جوتحریک کا آغاز کرتا ہے وہ خوشنودی اللہ کے علاوہ اور پچھسوچ بھی نہیں سکتا 'وہ اللہ کی ذات مقدس پر مکمل توکل رکھتا ہے اور ذہنی طور پرخود کو ہروقت اللہ کے حضور میں حاضر سمجھتا ہے۔ قرآن میں شعیب ا (ع) نبی کی زبانی ارشاد ہوتا ہے:

ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بألله عليه توكلت واليه انيب

"مسلمانوں کا ایک گروہ جنگ لڑنے کے بعد مدینہ واپس لوٹا تو رسول خدانے ان سے فرمایا:

مرحباً بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقى عليهم الجهاد الاكبر "آفرين ہے ان لوگوں پر جنہوں نے جہاد اصغرتو مکمل کرلیا 'لیکن جہادا کبراہمی باقی ہے۔"

وه بولے:

يارسول الله وما الجهاد اكبر "جهاد اكبريائي"

فرمايا:

"خوائش نفس كےخلاف جہاد"

انکارکی منزل پرجب ساری سرگرمیاں بیرونی دشمنوں سے برسر پیکاررہنے میں صرف ہورہی ہوتی ہیں خیال اور نیت کو پاک وآلائش سے الجھنا قدرے آسان ہوتا ہے کیکن جب تحریک عروج پر پہنچ جائے اور تعمیر کی مثبت منزل آ جائے اور جب موقع پرستوں کو کافی مواقع میسر ہول تواس منزل پراتحاد و یگا نگت اور خلوص کو قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

سورہ مائدہ تو قر آن کی ان آخری سورتوں میں سے ایک ہے جورسول اکرم اکی زندگی کے آخری دو تین مہینوں میں اتری۔اس وقت مشرکین کی پوری طرح سرکو بی ہو چکی تھی اور ان کی طرف سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا' ایسے وقت غدیرخم کے مقام پر امامت کی اہمیت کے متعلق آگاہ کیا گیا۔اللہ کے حکم سے علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت کا اعلان کیا گیا اور مسلمانوں کے لئے اس خطرے کا خدائی اعلان ہوا:

"اب تک تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے تھے کہ وہ تم کوتباہ و ہر باد کر دیں گے اب یہ پریشانی دور ہوچکی ہے ٔ اب پریشانی خدا کی طرف سے ہے ٔ ابتم اپنے دشمنوں بھٹک جائے تو خداان کی حالت کو بدل دیتا ہے۔

اور کافروں سے نہ ڈرؤ بلکہ مجھ سے ڈرؤ کیونکہ میں تمہاری گھات میں ہوں۔"
الیوم یئس الذین کروا من دینکھ فلا تخشو ھھ واحشون
لینی کیا؟ مطلب صرف ہیہ ہے کہ اسلامی معاشر سے کوصرف اس بات سے خطرہ
ہونا چاہئے کہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹ نہ جائیں اور خدا کو بھلانہ دیں اور سنت کو
بدل نہ دیں' یہ ناگزیر الہی قانون ہے کہ جوقوم خدا کے بتائے ہوئے راستوں سے

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما با نفسهم (رعد) ١٦) "خداني آج تك اس قوم كى حالت نهيس بدلى جب تك وه خود اپنی سوچ اور عمل سے اپنے آپ کوئيس بدلتے "

# مصلح کی کامیابی کی شرطیں

میں اس مضمون کے اختتام پر مولائے متقیان حضرت علیہ علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں منقول اقوال زرین میں سے ایک قول کو بیان کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں' جس میں انہوں نے چندالیسی خاصیتیں بتائی ہیں جو کہ ایک انقلابی مصلح کے لئے ضروری ہیں' میں اس کی تفسیر بیان کرنے کی بھی جسارت کرر ہا ہوں۔

#### انہوں نے فرمایا:

انما يقيم امرالله سجانه من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع البطالمع (نهج البلاغه ١٥٠)

ان جملوں کا مطلب " فرامین خدا کی تائید کرنا" ہے۔

پچھلی صدی میں جتنے اسلامی مصلح گزرے ہیں' انہوں نے اس قول کو.....
"اسلامی فکر کی احیاء" سے تعبیر کیا ہے۔ ذکر اس کا ہے کہ بعض ایسے موقع آتے ہیں
کہسی معاشرے میں خدا کے احکام زمین پرآ رہتے ہیں' ان کو پس پشت ڈال دیا
جاتا ہے اور ان احکام کو دوبارہ نافذکر ناہوتا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جواس پینمبرانہ کام کوسرانجام دینے کی قدرت رکھتا ہے؟

على عليه السلام كاقوال زرين ميں لفظ" انما" تين خصوصيتوں كى شرط لگا تا ہے جن سے ایک مصلح محفوظ رہنا چاہئے 'یہ ہیں:

"مصانعهٔ مضارعه(مشابهت)اورلا کچ کی غلامی۔"

لفظ "مصانعه" کے لئے مجھ کو کوئی ایک ایسا لفظ نہیں مل سکا جواس کے مفہوم کو پورے طور پرادا کر سکے مثلاً "مصلحت"، "احتیاط برتنا" وغیرہ کی سب مصانعہ کے ذیل میں آتے ہیں لیکن مصانعہ کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے۔ جب

على ا (ع) كے سامنے يہ تجويز پيش كى گئى كەمعاويہ كومعزول كرنے كے سلسلے ميں جلدى نہ كريں تواس بات كوعلى ا (ع) اور ان كے رفقاء نے "مصانعہ" سے تعبير كيا ، يہال تك كه على ا (ع) اس "مصلحت" كى خاطر اس بات پر بھى تيار نہ ہوئے كه معاويہ ايك گھنٹہ بھى اپنے عہدے پر باقى رہے ۔ على ا (ع) اس كو"مصانعہ" سمجھتے معاويہ ايك گھنٹہ بھى اپنے عہدے پر باقى رہے ۔ على ا (ع) اس كو"مصانعہ "سمجھتے محالا نكه بياس طرح كى مصلحت تھى جس سے سياست دان كام ليتے ہى رہتے ہيں ۔ ہيں ۔ ہيں ۔ ہيں۔

بعض اوقات رفقاء اوراحباب على ا (ع) كے پاس آتے تھے اور منہ پران كى تعریف كرتے تھے اور ان كے لئے القابات تعریف كرتے تھے اور ان كے لئے القابات استعال كرتے تھے اور اگر امور ومعاملات میں كوئی نقص نظر آتا تھا تو وہ گول كر جاتے تھے اور ظاہر نہیں كرتے تھے على ا (ع) شخق سے منع كرتے تھے كہ بيطرز عمل اختيار نہ كرواور كہتے تھے كہ بيطرز عمل ايك طرح كى "مصانعہ" ہے اور كہتے تھے:

لا تحالطونی بالہصانعہ ولا تکلہونی بما تکلمہ بہ الجبابرة "مصالحت کے ساتھجھ سے نہ ملا کرواور میرے ساتھ وہ انداز گفتگوا ختیار نہ کرو جو ظالم و جابر لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت اختیار کیا جاتا ہے کیعنی خوشامڈ چاپلوسی' تعریف وستائش اور بڑے بڑے القابات سے اپنی گفتگو کو آ راستہ نہ کیا کروپ"

وہ صاف صاف کہا کرتے کہ مجھ کو بیہ بات اچھی گئی ہے کہ جب لوگ مجھ سے ملیں تو تکلفات وتعریف وستائش کی بجائے نقائص اور عیوب کوصاف صاف بیان کردیا کریں۔

احکام خدا کے صادر کرنے کے معاملے میں جھجک اور پیکچاہٹ"مصانعہ" ہے' امور میں دوست' ساتھی' اولا ڈرشتہ دار اور مرید کے ساتھ رورعایت سے کام لینا "مصانعہ" ہے۔

قرآن کریم میں لفظ"ادھان" آیا ہے آج کل عام طور پرلفظ" مداہنہ" کارواج ہے۔"ادھان" یعن"لیسپا پوتی"، بہلفظ ایسے موقع پراستعال کیا جاتا ہے جب کسی کام کو سنجیدگی سے انجام نددیا جائے صرف اوپری سطح پر صرف ظاہر کو درست کر دیا جائے کیکن کام کی اسپر ہے کی طرف تو جہ نہ کی جائے۔

قرآن فرما تاہے کہ

" کفارکوتویہ پسندہے کہ اہل مداہنہ میں سے ہوتے تا کہ وہ مداہنہ سے کام لیتے ' مثلاً توحید'اخوت' مساوات' امتناع سود'ان سب کا ظاہر ٹھیک ٹھیک رہتا' نہ کہ ان کی

روح اوران کی حقیقت۔"

مخضریه که کفار چاہتے تھے کہتم اہل مصانعہ ہوتے اورتم وہ نہیں ہو' پس محض ظاہر کوسنوار نے پر قناعت کرلینا"مصانعہ"ہے۔

ہم بتا چکے ہیں کہ خدائی احکام کی تعمیل کے سلسلے میں دوستوں اولا ڈرشتہ داروں ' مریدوں کے ساتھ رعایت برتنا"مصانعہ" ہے۔حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ایک قصہ تاریخ میں درج ہے جواس لحاظ سے سبتی آ موز ہے:

"ایک دفعہ علی ا (ع) سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ یمن سے واپس آ رہے تھے یمنی پوشا کیں ان کے ساتھ تھیں 'جو وہ بیت المال کے لئے لارہے تھے۔ نہ توخود آ پ ا (ع) نے ان میں سے کوئی پوشا ک زیب تن فرمائی 'نہ کسی سپاہی کو پہننے دی۔ جب آ پ ا (ع) مکہ سے ایک دومنزل کے فاصلے پر پہنچ (اس وقت رسول خدا جے کے لئے مکہ آئے ہوئے تھے ) تو حضرت علی ا (ع) اپنی کارگزاری پیش کرنے کے لئے خود آ گے بڑھ گئے اور آنحضرت اکی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر اپنے شکر کے پاس واپس آئے تا کہ سپاہیوں کے ہمراہ مکہ میں داخل ہوں۔ جس وقت آ پ ا (ع) اشکر کے پاس پہنچ تو دیکھا کہ سپاہیوں نے وہ پیشا کیں بہن رکھی ہیں علی ا (ع) نغیر کسی ہچکچا ہے 'رورعایت اور سپاسی پہنچ تو دیکھا کہ سپاہیوں نے وہ پوشا کیں بہن رکھی ہیں 'علی ا (ع) نغیر کسی ہچکچا ہے 'رورعایت اور سپاسی پہنچ تو دیکھا کہ سپاہیوں نے وہ پوشا کیں بہن رکھی ہیں 'علی ا (ع) نغیر کسی ہچکچا ہے 'رورعایت اور سپاسی

مصلحت اندلیثی کے وہ لباس اتر والئے اور واپس رکھوا دیئے سپاہیوں پر یہ بات گرال گزری۔ جب یہ سپاہی آنحضرت کے حضور میں حاضر ہوئے تو آنحضرت ان سے مختلف مختلف سوالات کرتے رہے اسلسلسے میں بھی پوچھا کہ کیاتم لوگ تم اپنے سپہ سالار کے رویے سے خوش ہو؟ وہ بولے کہ جی ہال کیاں ۔۔۔۔۔اور پھر انہوں نے پوشاکوں والا واقعہ بیان کیا 'اس موقع پر حضرت علی ا (ع) کے بارے میں رسول خدانے وہ تاریخی جملہ ارشا وفر مایا:

انەلاخىش فى ذات الله

"وہ ذات خدا کے معالمے میں بہت سخت گیرہیں۔"

یعنی جہاں تک احکام خداوندی کا تعلق ہے وہ کسی مصانعہ اور رورعایت سے کام نہیں لیتے 'مصانعہ اور مصانعہ پیندی ایک طرح کی کمزوری اور برائی ہے'اس کے مقابلے میں شخت گہری کا اصول ہے جوایک طرح خی دلیری اور طاقت ہے۔"
اور اب" مضارعہ "……مضارعہ یعنی مشابہت' جو شخص کسی معاشر سے کی اصلاح کرنا اور اس کو بدلنا چاہتا ہے' اس کوخود اس معاشر سے کے لوگوں جیسا نہیں ہونا چاہئے یعنی اس کوان کمزور یوں سے پاک ہونا چاہئے جن میں اس معاشر سے کے لوگوں جیسا نہیں ہونا چاہئے بعنی اس کوان کمزور یوں سے پاک ہونا چاہئے جن میں اس معاشر سے کے لوگوں جیسا نہیں ہونا جائے یعنی اس کوان کمزور یوں سے پاک ہونا چاہئے جن میں اس معاشر سے کے لوگوں کی میں اس معاشر سے کے لوگوں جیسانہیں ہونا جائے بعنی اس کوان کمزور یوں سے باک ہونا جائے ہے۔ جن میں اس معاشر سے کے لوگوں جائے لوگ میتال ہیں "تھی وہ کا میا بی سے ہمکنار ہوسکتا ہے اا (ع)

وغير تقى يأمر الناس بألتقي

طبيبيداوىالناسوهوعليل

جہاں تک جسمانی بیار یوں کا تعلق ہے میمکن ہے کہ بھی ایک بیار دوسر ہے بیار کی بیار دوسر ہے بیار کی بیاری دور کرنے میں کا میاب ہو جائے کیکن روحانی اور معاشرتی علاج کے معاطلے میں یہ ناممکن ہے اپنی ذات کی اصلاح معاشرے کی اصلاح پر مقدم ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشا دفر مایا:

"خدا کی قسم میں نے تم کوئسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جس پر حکم دینے سے پہلے خود مل نہ کیا ہواور تم کو ایسی بات سے منع نہیں کیا جس سے پہلے خود پر ہیز نہ کیا ہو۔ " جو شخص عوام الناس کا امام ورہنما بننے کا خواہش مند ہے اس کو پہلے خود اپنی ذات کی تعلیم وتربیت پر تو جہ کرنا ہوگی اس کے بعد عوام الناس کی تعلیم وتربیت کی باری آئے گی۔ دوسروں کو تعلیم وادب سے آراستہ کرنے والے زیادہ سے زیادہ محترم وہ مخض ہے جو خود اپنی شخصیت کو تعلیم وادب سے سنوارے۔

اوراب" لا کچ کی غلامی"....علی ا (ع) نے فر مایا:

الطمع دق موبد (نهج البلاغهُ كلمات قصاءُ حكمت ۱۸۱)

لا کچ ایک جاودانی غلامی ہے ہوشم کی غلامی میں امید ہوتی ہے کہ مالک آزاد کر دے گا، کیکن لا کچ جیسی غلامی میں توالی کوئی امیز ہیں ہوتی 'اس غلامی میں وہاں کا

اختیارا قا کی بجائے خود غلام کو ہوتا ہے جو شخص احکام خدا کو مملی جامہ پہنا نا چاہتا ہو اس کوان زنجیروں سے آزاد ہونا چاہئے۔

دینی مسلح کی کامیابی کے لئے روحانی آزادی لازی ہے جس طرح مسلحوں کو پیش نظرر کھنے والا گھٹیا انسان خدائی اصلاح کے سلسلے میں کامیاب نہیں ہوتا 'جس طرح خود بیاری میں مبتلا انسان اپنے معاشرے کوشفانہیں دے پاتا 'اسی طرح نفسانی طمع اور لالح کا بندہ بھی دوسروں کومعاشرتی اور روحانی زنجیروں سے آزاد کرانے میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔

اے پروردگار! تو دلوں اور ذہنوں کا ما لک ہے اور سب دل تیرے اختیار میں ہیں ہم کوسید ھے راستے پر قائم اور نفس آ مارہ کے شریعے محفوظ رکھ!

# ISLAMICMOBILITY.COM IN THE AGE OF INFORMATION IGNORANCE IS A CHOICE

"Wisdom is the lost property of the Believer, let him claim it wherever he finds it" Imam Ali (as)